## تحريك شدهى ملكانا

نشد همی ملکانا از زابشیر الدین محوداحد المیحالثانی سيدنا حضرت مر زابشير الدين محموداحمر خليفة الميحالثاني بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكَّرِيْمِ

## اعلان بابت فتنهار تداد

ے- مارچ عصر کے بعد درس القرآن سے قبل حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے حسب ذیل تقریر فرمائی-

میں نے پچھلے جمد سے کا خلاص وایٹار خصوصت سے تقریب کی جیں کہ ہماری جاعت کے اخلیات میں اس بات پر جماعت احمد سے کا خلاص وایٹار کا نمونہ اور کمیں نمیں پایا جا تا اور بیں نے امید ظاہر کی تھی اور سچ طور پر ظاہر کی تھی اور ایٹار کا نمونہ اور کمیں نمیں پایا جا تا اور بیس نے امید ظاہر کی تھی اور نہا ضرورت مزے گی تھی فرورت بڑے گی توہ وہ سے در لیخ نہ کریں گے ۔ میری سے امید بلاد جہ نہ تھی اور نہ بلا ضرورت تھی ۔ بلاد چہ تو اس لئے نمیں کہ ہماری جماعت کی عور تیں جو گودین کے متعلق اظامی اور محبت میں بہت بڑھی ہوئی ہیں لیکن علی کاظ سے مردوں سے بہت پیچھے ہیں ان کے متعلق خطرہ ہو سکتا میں کہ تاری خلی اور ایٹار کا افراق آیا تو انہوں نے قربانی ادر ایٹار کا کا کہ فیانی اور ایٹار کا کا خلی نے نظر نمونہ نے شریانی اور ایٹار کا کا نظر نمونہ چش کیا ۔

اور میری امید بلا ضرورت اس کئے نہ تھی کہ ایک بات جس کے راجیو توں کا اربداد متعلق میں کئی دوں ہے سوچ رہا تھا۔ وہ ہماری جماعت کے لوگوں کی جائی قربانی کے لئے تیار ہونے ہے ہی ہوسکتی تھی۔وہ ضرورت جس پریش ایک ماہ نے زیادہ عرصہ ہے خور کررہا تھا اور اس کے متعلق سوچ رہا تھا وہ سلسلہ ارتداد ہے جو یو۔ پی میں شروع ہوگیا

ہے۔ اس علاقہ بیں ایک قوم جو ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہے اس بیں آہستہ آہستہ آریوں نے
ار تداد کے پھیلانے کی کوشش شروع کی ہوئی تھی اور اب حالت یماں تک پہنچ گئے ہے کہ قریب
ہوہ تمام کی تمام قوم آریہ ہو جائے۔ وہ لوگ ہندو نہیں کملاتے بلکہ ملائے کہلاتے ہیں اور ان
بین بعض رسوم مسلمانوں کی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً وہ مسلمان مولویوں سے نکاح پڑھواتے ہیں گر
پٹر توں ہے بھی نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ ان بیس سے بعض ختنہ کراتے ہیں اور بعض نہیں کراتے۔
بیش مردوں کو و فن کرتے ہیں اور بعض جلاتے ہیں۔ کھانے پیٹے مسلمانوں سے بھوت تھات
رکھتے ہیں۔ سروں پر بودی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت چو نکہ معلوم نہ تھی اس لئے ہیں نے ۱۹ وہ کا جائے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت چو نکہ معلوم نہ تھی اس لئے ہیں نے ۱۹ وہ 19 میں ان کا حال معلوم کرنے کے کیاں سے دو تین آوموں کو بھیجاتھا۔ عبد الصد مصاحب
ہوائے کو اور فلا سفرصاحب کو اور مقالبا اس علاقہ میں بدر رالدین صاحب کو جو آپ لنگر ہیں کا م
کرتے ہیں مگران لوگوں نے ایک کم ہمتی و کھائی کہ یو نمی چند دورے کرکے واپس آگے اور صحیح
کرتے ہیں مگران لوگوں نے ایک کم ہمتی و کھائی کہ یو نمی چند دورے کرکے واپس آگے اور صحیح
حالات کا پید لگا کرنہ لائے۔ اس کا تحقیم بیہ ہوا کہ ہم اس طرف سے خاموش جو کر بیشے رہے اور
بی حالت پیدا ہوگئ ہے کہ وہ سارے لوگ آریہ ہونے والے ہیں اور آن ہی وہاں سے جو آد می
بی حالت پیدا ہوگئ ہے کہ ان کی الی حالت ہوگئی ہے کہ ایک گائی شیں پکچھ لوگ انہیں سے جو آد می

ایے موقع پر فیرا حمد یوں سے مید امید رکھنا کہ وہ کچھ کرنے کی کو شش کریں گے فضول ہے۔
چنانچہ آنے والے آدی نے بتایا ہے کہ جب ان لوگوں نے قتل کی دھم کی دی تو فیرا حمدی جو روانہ
ہوئے تھے واپس آگئے طالا نکہ میں سمجھتا ہوں قتل تی ایسے علاقے میں تبلیغ اسلام کے لئے نتیجہ فیز
ہو سکتا ہے اور ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں آگر ایک وہ تین آدی قتل ہوجائیں تواس ساری قوم
کوہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچاہتے ہیں۔ اول تو یہ بات بی باطل ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہلے
کرنے والوں کو قتل کردیں گے لیکن اگر ایک کو قتل کریں تو دو سرا اس کی جگہ چلا جائے اور
دو سرے کو قتل کردیں تو تیزا روانہ ہوجائے تو وہ لوگ ضرور ارتدا دے چی جائیں گے کیو تکہ
اس طرح ان کو معلوم ہوجائے گا کہ ہم کوئی ایک قیمتی چیز کھونے لگے ہیں جس کے لئے یہ لوگ
اس طرح ان کو معلوم ہوجائے گا کہ ہم کوئی ایک قیمتی چیز کھونے لگے ہیں جس کے لئے یہ لوگ

ہے۔اس علاقہ بین ایک قوم جو ساڑھے چار لاکھ کے قریب ہے اس بین آہستہ آہتہ آریوں نے ارتداد کے پھیلانے کی کوشش شروع کی ہوئی تھی اور اب حالت یماں تک پیچے گئے ہے کہ قریب ہے وہ تمام کی تمام قوم آریہ ہو جائے۔وہ لوگ ہندو نمیں کملاتے بیکہ ملائے بیک اور ان ہے وہ تمام کی تمام قوم آریہ ہو جائے۔وہ لوگ ہندو نمیں کملاتے بیکہ ملائے لیکہ ملائے ہیں اور ان بین بعض روم مسلمانوں کی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً وہ مسلمان مولویوں سے نکاح پر حواتے ہیں گر بین بخش مردوں کو و فن کرتے ہیں اور بعض جائے ہیں۔ کھانے پیٹے میں مسلمانوں سے چھوت تھات بعض مردوں کو و فن کرتے ہیں اور بعض جلاتے ہیں۔ کھانے پیٹے میں مسلمانوں سے چھوت تھات رکھتے ہیں۔ کھانے پیٹے میں مسلمانوں سے چھوت تھات رکھتے ہیں۔ مروں پر بودی رکھتے ہیں۔ ان کو اور فلا سفر صاحب کو اور فالا سفر صاحب کو اور فالی کہ یو تی چند دورے کرکے واپس آگئے اور صحح پائے اور صحح کی جہتے و کھائی کہ یو تی چند دورے کرکے واپس آگئے اور صحح حالات کا پیتہ لگا کرنہ لائے۔ اس کا فقیجہ یہ ہوا کہ ہم اس طرف سے خاموش ہو کر بیٹھ رہے اور دو سرے لوگوں کو تو اس کی فکری نی نہ ہے ہوئے آر میں جونے والے ہیں اور آئ تی وہاں سے جو آدی ہو سے جائے کہ ان کی ایمی حالت ہو گئی ہے کہ ایک گاؤں میں پچھ لوگ انہیں سمجھانے کہ لئے جائے گئے تو انہوں نے کہ ان کی ایمی حالت ہو گئی ہماں آیا تو ہم اسے کمل کوئی ہماں آیا تو ہم اسے کمل کروں ہے۔

ایے موقع پر فیرا حمد یوں سے مید امید رکھنا کہ وہ کچھ کرنے کی کو شش کریں گے فضول ہے۔
چنانچہ آنے والے آدی نے بتایا ہے کہ جب ان لوگوں نے قتل کی دھم کی دی تو فیرا حمدی جو روانہ
ہوئے تنے واپس آگئے طالا نکہ میں سمجھتا ہوں قتل بی ایے علاقے میں تبلیخہ اسلام کے لئے نتیجہ فیز
ہو سکتا ہے اور ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں آگر ایک وہ تین آدی قتل ہوجائیں تواس ساری قوم
کوہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچاہتے ہیں۔ اول تو یہ بات بی باطل ہوتی ہے کہ وہ لوگ تبلیغ
کرنے والوں کو قتل کردیں گے لیکن اگر ایک کو قتل کریں تو دو سرا اس کی جگہ چلا جائے اور
دو سرے کو قتل کردیں تو تینرا روانہ ہوجائے تو وہ لوگ ضرور ارتدا دے چی جائیں گے کیو تکہ
اس طرح ان کو معلوم ہوجائے گا کہ ہم کوئی ایک قیمتی چیز کھونے لگے ہیں جس کے لئے یہ لوگ
اس طرح ان کو معلوم ہوجائے گا کہ ہم کوئی ایک قیمتی چیز کھونے لگے ہیں جس کے لئے یہ لوگ

میں نے اس کے متعلق ایک سیم تیار ہو جاؤ وقت یمال لوگ تھو ڈے ہیں اس لئے ارادہ ہے جو نکہ اس میں اس سیم کا ارادہ ہے کہ جعد بیں اس سیم کا اطلان کروں۔ لیکن چو نکہ مرکز کے لوگوں کا زیادہ استحقاق ہے کہ قربانی کریں اور بید زیادہ مستحق ہیں کہ قربانی کے لئے تیار ہونے کا انہیں سب سے پہلے علم ہو اور سب سے پہلے اطلام کا اظہار کریں اس لئے یمال کی جماعت کو میں نے پہلے سادیا ہے تاجن لوگوں کو فد اقعالی تو فیق دے وہ اپنے آپ کو اس کام کے لئے تیار رکھیں۔ یہ ہماری جماعت کے لئے اس قسم کا پہلا موقع ہے۔

(الفضل ۱۲- مارچ ۱۹۲۳ء)

اَعُودُ وَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيْمِ بِهُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ تَحْمَدُهُ وَلَّصَلِّيْ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ خداك فعل اوررم كساتھ محمالنا صاح

ساڑھے چارلا کھ مسلمان ارتداد کے لئے تیار ہیں

"و کیل"امر تسر کی دعوت کاجوا**ب** 

ملک کے گوشہ گوشہ میں جو آواز آن گونج رہی ہے اور جس سے مسلمان کملانے والوں

کے دل پاش پاش ہور ہے ہیں اور حواس پراگندہ ہیں اس بیجے اور احمدی جماعت کو ناوا تقیت

نہیں ہوسکتی کیو نکہ ہمارا تو کام ہی دن رات تبلغ اسلام ہے۔ مگر چو نکہ ہم دو سرے لوگوں سے

امداد طلب نہیں کیا کرتے کیو نکہ ہم جانتے ہیں کہ خواہ اسلام کے لئے کیسا ہی مغیر معالمہ ہو

ہمارے ہا تھوں سے اس کا سرانجام پا ہمارے ہمائیوں کو شاق گذراکر تاہے اور احمد ہت اور فیر

ہما اور نہ ہما اور نہ متعلق جو بھی ہم کو شش کررہ ہے تھے اس کا اعلان کریں لیکن چو نکہ

مزورت مجمی کہ اس فتنہ کے متعلق جو بھی ہم کو شش کررہ ہے تھے اس کا اعلان کریں لیکن چو نکہ

روزانہ "وکیل "ا مرتر کے ۸ مارچ ۱۹۲۳ء کے بچھ بی ذیر عنوان "علائے اسلام کماں ہیں"

ایک مضموں شاکع کیا گیاہے اور اس میں مسلمان لیڈ روں کو اس فتنہ ارتداد کے انداد کی طرف

توجہ دلاتے ہوئے بھی مجی مخاطب کیا گیا ہے اس لئے میں مناسب مجمتا ہوں کہ اس اعلان کے

زراجہ سے اس شبہ کا ازالہ کردوں جو اٹی عرصاحب" وکیل "کے دل میں پیدا ہوا ہے اور ساتھ

توب دنس ان باتوں کا بھی جو اب ویدوں جو "روزانہ و کیل "کے دل میں پیدا ہوا ہے اور ساتھ

منب کردی ہیں۔

مجے جونی بیات معلق ہماری کوشش مجے جونی بیات معلوم ہوئی کہ ایک قوم کی فتنہ ارتداد کے لئے تیار ہے ای وقت میں نے

وفتر کو ہدایت کی کہ اس امرے متعلق پوری تحقیق کریں کیونکہ بید شبہ تو ی تھا کہ آریہ لوگ اس امری کماحقہ اشاعت بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ پہلے مختلف ذرائع سے اس خبر کی تقدیق کی گئی اور ضروری طلات معلوم کرنے کے بعد فروری میں دو آدی ابتدائی تحقیقات کے لئے بھیج دیے گئے جن میں سے ایک مولوی محفوظ الحق صاحب اس کیے جن میں بلو رواحظ اور بلور پردورے کرتے رہے ہیں اور خود بھی وہ اس علاقہ کی تحل والیت رکھتے رہے والے اس حک ہے کو گوں کے بھی اور اس علاقہ کی بھی واقت رکھتے ہیں۔ دو سرے صاحب عزیزم عبدالقدیم صاحب بی اے تیے جنبوں نے خدمت اسلام کے لئے زرگی وقف کی ہوئی ہے اور باوجو داللہ تعالی کے فضل سے لائق اور ہوشیار ہونے کے صرف زرگی وقف کی ہوئی ہے اور باوجو داللہ تعالی کے فضل سے لائق اور ہوشیار ہونے کے صرف تھی روہیے گذا روہ نے کروین کی خدمت میں معروف ہیں۔

ان لوگوں کی طرف ہے رہورٹ وینچنے پر کہ حالت بہت مخدوش ہے اور فوری تدارک کی ضرورت ہے میں اس اس کی علیہ اس کی علیم ہوگئی ہے۔ اللہ میں ایک سلیم تیار کی ہے جس ہے میرے نزدیک کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ان واقعات ہے ایڈ پیٹر صاحب و کیل کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہماری جماعت خاموش نہ تھی۔ اور نہ بیس اس فتنہ کی طرف ہے بے پروا تھا۔ ہمارے دو آدی پہلے ہی جا چھے ہیں اور آئندہ کے لئے ایک وسیع بیاند پرانتظام ہور ہاہے۔

میں خوش ہوں کہ اس زانہ میں جب کہ اسلام کا زندگی سلسلہ احمد میر کی خد مات اسلام کی زندگی اور زندو کی جد میں کی جاتی جس کندر کہ و نیاوی متاح اور و نیاوی متاح کے اور اس کی اجمیت کو سمجھا اور و نیاوی متاح کے لئین مجھے افسوس ہے کہ وکیل نے اسپنج وشیں سلسلہ احمد یہ کی خدمات کو نظرانداز کردیا ہے اور ایسے دی مقدمات کو نظرانداز کردیا ہے اور ایسے دی مقدمات کو نظرانداز کردیا ہے والوں کو دھوکا لگتا ہے کہ کویا دو سرے لوگوں کی طرح جاری جماعت بھی اس فرض ہے منافل ہے حالات کہ اس زمانہ میں صرف ہماری جماعت بی اس فرض کو اداکر رہی ہے - جمارے غریب اور احمد رسب اپنی بساط کے مطابق دین کی خدمت کے لئے اسپنے مال قرمیان کررہ ہیں۔ اور ان پڑھ اور عالم تمام کے تمام اپنی قدرت کے موافق اشاعت اسلام میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہور وتان میں اسلام کی طرف سے دفائ قدرت کے موافق اشاعت او تی ہے قو ہماری۔ بیرونی ممالک میں اسلام کی طرف سے دفائ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم ۔ ہی باوجود اس کے ایک ٹیر اسلام کی طرف سے دفائ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم ۔ ہی باوجود اس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "ممارے نہ ہم ۔ ہیں وہود اس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "ممارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود اس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود اس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود اس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود اس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں بادیو دورس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود داس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود داس کے ایک ٹیر ماحب کا یہ کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود داس کے ایک ٹیر ماحب کی کھنا کہ "مارے نہ ہم ۔ ہیں باوجود داس کے ایک ٹیر ماحب کیں کھنا کہ دیر ہم اس کے تاب کی کوئی کوئی کے تاب کے تاب کی کھنا کی کرنے ہوں کوئی کی کوئی کوئی کی کمارے کی کھنا کی کھنا کہ تاب کوئی کی کھنا کی کھنا کے تاب کیں کی کمارے کی کھنا کیں کی کھنا کی کھنا کی کھنا کی کی کھنا کھنا کی ک

کشائشی میں اپنی جانیں لٹارہ ہیں کہ فلال مباحثہ میں ہم نے کتنے غیرا حمدیوں کو احمدی بنایا "ک درست ہوسکتا ہے اور کس حد تک اس ہے صحح واقعات پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم احمدی ہیں اور ہارے نز دیک اللہ تعالیٰ کے مُرسل حضرت مسے موعود ٌ پرایمان لاناہی اس زمانہ کی سب بیار یوں کاعلاج ہے اور زمانہ جارے اس قول کی تقدیق کررہاہے۔ پس ہم بے شک غیراحمدیوں کواحمدی بناتے ہیں۔ اور ان کے احمد کی بننے پر خوش ہوتے ہیں مگریہ کمنا کہ ہمارا سب زور صرف غیر احمدیوں کواحمدی بنانے پر خرچ ہو تاہے اور اسلام کے مصائب سے ہم آ تکھیں بند کے بیٹھے ہیں واقعات کے مربح مخالف ہے۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوسکتا ہے کہ ایک کام کرنے والی جماعت کے کام پر پردہ ڈالا جائے۔ ہمیں شکوہ ہے اور بجا شکوہ ہے کہ ہماری مخالفت میں ہمارے بھائی اس قدر بوھے ہوئے ہیں کہ ہماری خدماتِ اسلام بھی ان کو بری لگتی ہیں اور سوائے شاذو ناد رلوگوں کے اور وہ بھی شاذ و ناد رمو قعوں کے کوئی ان کو خدماتِ اسلام قرار دیئے کے لئے بھی تیا رنہیں۔معزز و کیل نے جب کہ دشمنان اسلام کے لئے ایک عام دعوت دی تھی ضروری تھا کہ اس کاعملی ثبوت دیتااور دو مرے عافل اور ست فرقوں کے ساتھ احمدیوں کو نہ ملا تا تکمرافسوس ہے کہ روزانہ وکیل نے نہ صرف احمد یہ جماعت کو دو مرول سے ملا کر بیان کیا ہے بلکہ ان کا وصیت ہے ایسے پیرا میہ میں ذکر کیا ہے جس سے پڑھنے والے کو دھو کا لگٹاہے اور وہ سجھتا ہے کہ خانہ جنگی پر اپنی تمام قوت مرف کردینے والوں میں ہے احمدی جماعت ایک نمایاں جماعت ہے۔اگر ایسے نازک وقت میں بھی جیسا کہ اس وقت اسلام پر آ رہاہے اور الیکی عام تحریک کے وقت بھی جماعت احمدیہ کے اس نیک ذکر کو چھو ڑ کر جس کی وہ مستحق ہے اس کاذکر برے پیرا یہ میں کیاجائے توامن کے وقت کسی نیک سلوک کی ہمیں کب امید ہوسکتی ہے۔

میرا ہرگز اس سے بیہ منشاء نہیں کہ ہم اس سلوک سے مگھراتے ہیں یا اس کی وجہ سے ہم کام سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں بلکہ واقع یوں ہے کہ بہت دفعہ اسلام کی خدمت اور اس کی حفاظت کی خاطر دو سرے مسلمان کہلانے والے لوگوں سے ہمیں سخت سے شخت ایڈاء بھی چینج جاتی ہے پھر بھی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنا کام کے جاتے ہیں۔ ہم اسلام کے فدائی ہیں اور اس کی خاطر اپنے مال 'اپنی جائیں اور اپنی عزت و آبرو تک قربان کرنے سے ہمیں دریخ نہیں بلکہ ہم کو اگر ایسا کوئی موقع مل جائے تو ہم اسے گخر بھیتے ہیں۔ پس لوگ ہمیں کچھ کمیں۔ خواہ ہمارے حفاظتِ اسلام کے کام کو حقیر سمجھیں۔ خواہ ہمارے کاموں پر پردہ ڈالیں ہم اپنے کام ہیں سستی

نہیں کرکتے کیونکہ جب وہ ہمارا اور صرف ہمارا کام ہے اور اس کام پر ہمارے آ قااور ہمارے خالق نے ہمیں خود مقرر فرمایا ہے تو دو مروں کی بدسلو کی ہم پر کیاا ثر ڈال سکتی ہے۔ گر ہمیں اس ا مربرا نسوس ضرور آتا ہے کہ ایک طرف تو زمانہ کی نازک حالت کو محسوس کیاجا تاہے مگردو مری طرف ہماری مخالفت یا ہمارے مخالفوں کاڈ ربہت ہے لوگوں کو حق کے کہنے سے باز ر کھتا ہے ۔ کاش کہ مسلمان اس نازک حالت کو محسوس کرکے اپنی اندرونی اصلاح کریں اور ان کے دل اس صلاحیت کواختیا ر کرلیں جس سے اللہ تعالیٰ کی نصرت ملتی ہے اور اس کافضل جذب کیاجا تاہے۔ اس تغمیٰ بات کے بیان کردیئے کے بعد جس کابیان کرناایک تو اس غلط فتندار مداداور ہم ہنی کے دور کرنے کے لئے ضروری تھاجو دکیل کے مقولہ بالافقرہ ہے پیدا ہوتی تھی اور دو سرے خود مسلمانوں کی روحانی حالت کی اصلاح کی طرف توجہ دلانے کے لئے ضروری تھااب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں ان رپورٹوں ہے جو ہمارے وفد نے بھیجی ہیں معلوم ہو تاہے کہ ایک لیے عرصہ سے اور بعض خاص طریقوں کے اختیار کرنے سے جن کابیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں آرپوں نے ملکانہ قوم پر ایک خاص اثر پیدا کرلیا ہے۔ اور اس قوم کی حالت نازک ہے دو ہزار کے قریب لوگ شدھ ہو چکے اور ہاتی لوگ اوجو و سمجمانے کے رکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں نے اس قوم کی حفاظت کے لئے جس کی ﴾ تعدا دلا کھوں تک پنچی ہوئی ہے ایک خاص سکیم سوچی ہے جس پر عمل کرکے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ ایک حد تک فتنہ کی رُوموجودہ حالات کے پاوجود بھی روکی جاسکتی ہے اور پچھ عرصہ کے بعد اس کابدا ٹر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ماتحت کلی طور پر دور کیا جاسکتا ہے بلکہ پی فتنہ اسلام کے لئے موجب رحمت ہو سکتاہے - مگرجیسا کہ پچھلا تجربہ بتا تاہے ہمارے لئے اس سکیم پر عمل کرنابہت می مشکلات رکھتا ہے۔ ہم نے اس وقت تک جو بورے طور پر اس کام پر ہاتھ نہیں ڈ الا اور جو بات اب بھی ہمیں روک رہی ہے ہیہ ہے کہ جس وقت ہمارے کار کن اس کام کی غرض سے میدان میں آئے تمام مسلمان کار کن آر یوں اور ملکانوں کو چھوڑ کر ہمارے پیچیے پڑ جاوس گے اور بجائے فائدہ کے سخت نقضان ہنچے گا۔

یہ بات میں یو نمی کھتا۔ لمبا تجربہ اس پر شاہد ہے ایڈ یٹرصاحب جماری بے جامخالفت وکیل کے گھر کاواقع ہے۔ دوسال ہوئے میراا مرتسر میں کیچرہوا۔ لیکچر کامضون مسیحیت کے خلاف تھادورانِ لیکچر میں نے بیہ امریان کیا کہ مسیحیت کو اس امریر نازہے

کہ ہمارے ہاں خدا کو باپ قرار دے کرانسان اور خدا میں ایک نہ ٹوٹنے والارشتہ قائم کردیا ہے گررہ دعویٰ باطل ہے کہ کوئی نہ ہب ایسانہیں جس نے خدا تعالیٰ کو اس فتم کے نام ہے یا د نہ کیا ہو۔ جنانچہ مختلف مٹالیں دیتے ہوئے میں نے بتاما کہ ہندوؤں میں خدا تعالیٰ کوماں سے تشبیہ دی گئی ے اور ماں کارشتہ باب سے زیادہ محبت کا ہو تا ہے - اور پھر پتایا کہ اسلام نے خد اتعالٰی کوخود باپ اور ماں تو نہیں کما کیو نکہ بیہ الفاظ اس حقیقی تعلق کو نہیں بتاتے جو بندہ اور خدامیں ہونے جاہئیں اکین بیہ ضرور بتاتا ہے کہ خدا تعالی کا تعلق ماں باپ سے بھی زیادہ ہو تا ہے اور اس تعلیم میں اسلام میبحیت اور ہندونہ ہب دونوں ہے بہت بالاہے -اس پر ایک مولوی صاحب نے کمڑے ہو کر شور مجاویا کہ بیربات کہاں لکھی ہے اس کاحوالہ وو-ایک جماعت امر تسرکے لوگوں کی ان کے ساتھ مل تئی اور لیکچر گاہ میں شور پڑ کیا۔ باوجو و بار بار سمجھانے کے مولوی صاحب بازنہ آئے اور انہوں نے لوگوں کو اکسانا شروع کروما کہ اس جگہ بیٹھو ہی نہیں فوراً یمال سے چل دواور نہ جانے والوں پر فتوے لگانے شروع کئے مسلمانوں میں سے تو کئی لوگ اٹھ کر جلے گئے۔ محر ہندو لوگ بیٹھ رہے۔اس برایک مولوی صاحب نے بزے زور سے کمنا شروع کیا کہ اے ہندوؤ! تہیں شرم نہیں آتی کہ یہ تمہارے نہ بب کی ہتک کر رہاہے اور پھرتم یمال بیٹھے ہووہ ہتک کیا تھی وہ میرا بیہ فقرہ تھا کہ اسلام کی تعلیم اس بارے میں مسیحیت بلکہ ہندونہ مہب سے مجمی اعلیٰ ہے۔ سینکڑوں مسلمان وہاں موجو دیتھے تمر کسی نے اس بات کو پرانہ منایانہ کسی اخبار نے اس بے ہو دگ بر نوٹس لیا۔ کیوں؟ آہ! صرف اس لئے کہ حاری مخالفت میں اگر اسلام کو بھی قرمان کرنا بڑے تو اس کی رواه نہیں کی جاتی۔

ایک مثال بالکل تا زہ ہے۔ ابھی دبلی میں ہمارا جلسہ ہوا ہے اور جس تاریخ کو وکیل نے ہمیں اس مرکی دعوت دی ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لئے باہم لکلیں اس تاریخ دبلی میں ہماراا کیک مباحثہ آریوں ہے ہو رہا تھا۔ اس دن ہماری مخالفت کے نشہ میں سمرشار مسلمان کہلانے والوں کی ایک جماعت آرید واعظ کے ساتھ مل کرچڈال میں داخل ہوئی اور اس کی تاکید کے لئے ڈنڈے اور سوٹے ساتھ لائی۔ مباحثہ کے شروع میں ایک تھم حضرت مسیح موعود علیہ العمل قوالسلام کی پڑھی گئی جس میں آریوں کی اس وشام دبی کا ذکر ہے جو وہ تمام بانیان نداہب کے متعلق کرتے ہو وہ تمام بانیان نداہب کے متعلق کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک شعریہ ہے۔

جتے ہی شے آئے موی ہو یا کہ جسی مکار ہیں یہ سارے ان کی ندا یکی ہے

معاری ہیں میں میں میں اس میں سارے ان کی سالہ ایک ہے کے لئے کہ دیا کہ دیکھو مسلمانو!
جس وقت پہ شعر پڑھاگیا آریہ لیکچرارئے اشتعال دلانے کے لئے کہ دیا کہ دیکھو مسلمانو!
تہارے نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں اس پر سخت شور پڑگیا- ایک فخص نے آگے بیڑھ کر قاسم علی
خان صاحب رامپوری پر جو لقم پڑھ رہے تھے بڑے زورے لئے مارااور اگر میز پر لگ کر لئے ٹوٹ
نہ جا آاور ان کو لگ جا آتو شاید خون ہی ہوجا آ ۔ با دجو دیعض شریف غیرا حمدیوں کے سمجھانے ک
کہ یہ تو آریوں کا ذکر ہے کہ وہ ایسا کتے ہیں نہ کہ خود مصرت مرزا صاحب کا قول ہے لوگ
شورش سے بازنہ آگے اور مباحثہ ملتوی ہوگیا-

کچے عرصہ ہوا کہ ایک معزز ہندو صاحب ہمارے ذریعہ سے مسلمان ہوئے۔انہوں نے سایا کہ ایک مولوی صاحب جول میں ان کوئل کربڑے زور سے سمجھاتے رہے کہ احمد میہ اسلام سے تو ان کوہندو نہ مہدب میں ہی دہنا چھاتھاا ب تو انہوں نے اپنی عاقبت بالکل ہی خراب کرلی ہے۔

سہ تو ہندوستان کے واقعات ہیں - ایک بوسے خاندائی اور معزز امریکن تا جرجو مفتی محمد صادق صاحب کے ذریعہ سے اطلاع دی ہے کہ وہ کچھ امریکن لوگوں کو اسلام کی تبیغ کر رہے تھے کہ انہوں نے اسلام کے دریعہ سے اطلاع دی ہے کے اس پر انہوں نے اسلام کے بعض عیوب بیان کے اس پر انہوں نے احمد کی نقطہ خیال سے ان اعتراضات کے جو اب دیئے - ایک بنگالی مسلمان جو ایک بنگالی مسلمان جو ایک عرصہ سے امریکہ ہیں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں انہوں نے اس فوسلم بھائی کی بدد کی کہ جھٹ ان مسیموں کو کمنا شروع کردیا کہ میں ہمجھوٹ سے بیر قواحمہ یوں کی بنائی ہوئی ویا تیس ہیں اصل بات وہی ہے جو تم کتے ہو - آخر بات بوسے بوسے بیر سے بیر تا تماں تک پنچی کہ اس نے کہ در یا کہ میر تو اور انہوں کے اس نے کہ در یا کہ میر نوا فلام احمد ایک ٹھگ اور دو کائدار وی کائدار تو کہ ہوئی آخری تا ان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ - وہ امریکن تو مسلم لکھتا ہے کہ خواہ تم برا مانو یا اچھا سمجھو بھی اس کی ہیر حرکت کہ اس نے بلاوجہ حضرت مرز اصاحب کو گالیاں ویا - دبی شروع کردیں ایک بری معلوم ہوئی کہ ہیں نے اس کی گرون پکڑلی اور اس کو مار کر کار خاند دبیا ہرنکال ویا -

ڈیٹرائٹ ملک امریکہ میں بعض ترکوں نے احدیوں کی مخالفت میں مسجد و میران کرلی ایک مجد بنائی مٹی مغتی مجہ صادق صاحب ' امریکہ میں اسلام کو جو فتوحات حاصل ہورتی ہیں جس طرح سینتگروں آدی اسے تجول کررہے ہیں اسلام کو جو فتوحات حاصل ہورتی ہیں جس طرح سینتگروں آدی اسے تجول کررہے ہیں اس حال کو جس جلے دل سے مسلمان کملانے والے پڑھے ہیں کو قو سوائے ایک دو اخریوں کے ہاتھ ہے ہورہا ہے وہ اس سے خلاجر ہے کہ احمدی رپورٹوں کو قو سوائے ایک دو اخبارات کے کسی نے بھولے سے شائع جس کیا گیئن ہمارے رسالہ سے جوا مریکہ میں مبلغین اسلام ہے اورہا قاعدہ افغانستان میں جاتا ہے امان افغان نے اگر سے خراکھ دی کہ امریکہ میں مبلغین اسلام کے ذریعہ کرتے ہیں جہ بھی اس کو شائع کے ذریعہ کرتے ہی دریکھ میں روک تھا۔

کردیا ۔ گویا احمدیت کانام می ایسا تلخ تھاکہ ان اخبار کے شائع کرتے ہیں روک تھا۔

جب بغض اس قدر برحا ہوا ہے اور جب دل اس قدر برحا ہوا ہے اور جب دل اس قدر فت فتند ارتداد کے متعلق ہمار اور د فتند ارتداد کے متعلق ہمار اور د ہمارے مبلّق اس علاقہ میں جادیں- اس وقت سب سے زیادہ دشخی ان کو خود مسلمان کملائے

تکالف سے نہیں ڈرتے ہم دیشنی کی برواہ نہیں کرتے۔ ہم نے کب پہلے کمی مولوی یا سجادہ نشین یا لیڈر کی مخالفت کی پرواہ کی کہ اب اس کی پرواہ کریں گے لیکن اس وقت سوال نمایت نازک ہے - جب ایک ایک آدمی کاسوال ہو تاہے۔ جب مستقبل اپنی وسعت کے ساتھ ہمارے سامنے ہو تاہے ہم کسی کی مخالفت کی برواہ نہیں کرتے اور سجھتے ہیں کہ آج نہیں کل ہم غالب آجاویں گے۔ زمانہ ہمارے سامنے پڑا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن اس وفت جس ا مرکی فکرہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص قوم ایک قلیل عرصہ میں اسلام کو ترک کرکے ہندو فد بہب کو اختیار کرنے والی ہے۔ بے شک وہ ہماری جماعت میں ہے نہیں اس کا اپنے رسمی اسلام کو چھوڑ دینانہ ہمارے لئے موجب عارہے اور نہ ہمارے کاموں میں روک- لیکن پھر بھی ہم ہیہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو غلامان اسلام میں ہے سمجھتی ہے اور مجراسلام اور سردار اسلام کو گالیاں دے گی- میہ اشتراک ہمیں اس دروہے علیجہ ونہیں رکھ سکٹااور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اس میدان میں ہمارے پہنچنے سے تفرقہ وشقاق کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو بهترہے کہ ہم دور ہی رہیں تا ہو تا ہوا کام بھی رک نہ حائے اور بجائے قائدہ کے نقصان نہ ہو۔ اگر ہمارے جانے پر مولوی صاحبان بجائے خوش ہونے کے ان لوگوں کو بیہ تلقین کرنے لگیں کہ ان کی بات مانے سے توہندو ہو جانا زیادہ اچھاہے یا یہ کہ ہمارے مبتغوں کو اپنی طرف الجھالیں اور ادھرادھر کی بحثوں پر مجبور کردیں تو اس کا نهایت سخت خطرناک اثر بزے گااوراس قوم کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہاتی نہ رہے گا۔ میں اس واقعہ کو نہیں بھول سکتا کہ ۱۹۱۳ء میں دیو ساجیوں نے فیرو زیو رمیں خد اکے ماننے والوں کاناک میں وم کیا ہوا تھا۔ وہاں کی احمد یہ جماعت نے مجھے لیکچر کے لئے بلوایا اور میرالیکچرخد اتعالٰی کی ہتی کے ثبوت میں تھا-ایک صاحب نے ہیں دن تک محلّوں میں لیکچر دیا کہ اس کے لیکچر کو شنے نہ جانا- پھر خیال کرکے کہ اب اس قدر تاکید کے بعد کون مسلمان لیکچروں میں جاوے گاخود لیکچر بننے کے لئے آگئے۔ جب کی نے بوجھا کہ مولانا یہ کیا؟ تو کئے گئے کہ میں تروید کی خاطر کیکھر کے نوٹ لینے آیا ہوں- اس سوال پر کہ لیکچر تو اس بات پر ہے کہ خدا تعالٰی کا وجود ٹابت ہے اور اس کے مکر جھوٹے ہیں کیا آپ اس کی تردید کریں گے ؟ ایسے دم بخود ہوئے کہ کاٹو تولیو شیں بدن میں۔ یمی عال ملانہ قوم کے قصبات میں نہ ہو۔ تبلغ کے مخلف طریق ہوتے ہیں-ان میں تبلیغ کرتے ہوئے کی ماتیں ایسی ہوسکتی ہیں جو غیراحمہ ی علاء کے نقطہ خیال کے مخالف ہوں گی۔ میں ڈر تا ہوں ک

اس وقت آریوں کو چھو ڈ کرہارے پیچھے پڑجادیں گے دو سرے موقع پر تو ہم ان کی مخالفت کو پر پشر کے برابر بھی ُوقعت نہیں دیتے تگراس موقع پر بیدا مران کا اس قوم کے لئے تباہی کاموجب اور وشمنوں کے لئے شانت کایاعث ہوگا۔

اس روک کا ذکر کردیئے کے بعد جو ہمارے راستہ میں حائل ہے میں سمجھد ارطقہ ہے درخواست کرتا ہوں کہ اگروہ فی الواقع اس موقع کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو پھرا تکو چاہئے کہ اس امرکاعلاج کرلیں -اوریا پھراگر مولوی صاحبان کی طرف ہے کوئی فتنہ اٹھے تو سمجھ لیس کہ اس کے ذمہ واروہ خود ہوں گے ہم تو انشاء اللہ تعالی باوجود ان کی مخالفت کے بہت کامیابی حاصل کریں کے لیکن کام کو سخت نقصان ضرور مننے گا۔

اس کے بعد میں اس کام کی اہمیت کی اسلام سے محبت رکھنے والوں سے خطاب اس کام کی اہمیت کی ہمیت کی ہوں جو اسلام سے محبت رکھنے ہیں۔ان کویا در کھنا چاہئے کہ یہ قوم جس پراس وقت آریوں کے دانت ہیں کو ساڑھے چارلا کھ کے قریب ہے لیکن اس قوم کے پیچے ایس بی حالت کے ایک کرو ژ آدی اسلام سے مرتد ہوئے کا کے ایک تقداء کریں گے۔ پس یہ مت خیال کرو کہ ساڑھے چارلا کھ آدی اسلام سے مرتد ہوئے کا ہے بلکہ جیسا کہ ہماری محتق سے معلوم ہو تا ہے یہ سللہ بہت وسیح ہے اور ایک کرو ژ آدی پراس حملہ کی زویز تی ہے۔ اس کی تفعیلات میں اس وقت پڑنا خود اس کام کے لئے معزم محروم فرنطرہ نمایت سخت ہے اور اگر آج کچھ نہ کیا گیا تو کل اس کا علاج بالکل اس کا علاج بالکل تا تمکن ہوجائے گا۔

مسلمان بیر نہ خیال کریں کہ نمایت آمانی ہے وہ ان قوموں کو ارتداو ہے روک لیس گے۔
مسلمان بیر نہ خیال کریں کہ نمایت ناواجب اور تخفی ذرائع ہے کام کیاجار ہاتھا اور اب
ان قوموں کے دماغ میں ہندو خیالات موجزن ہورہے ہیں۔ جس طرح ایک پیدائش مسلم کی
نست ایک نومسلم میں جوش ذیاوہ ہو تاہے ای طرح اس قوم میں تخت جوش ہے۔ جب تک
ایک لجی اور ہا قاعدہ جنگ نہ کی جائے گی (سعی اور تبلیخ کی نہ کہ تلوار کی) اس وقت تک ان
علا قوں میں کامیابی کی امید رکھنا نفول ہے۔ اس کام پر روہیہ بھی گرت ہے خرج ہوگا اور جن
لاکچ ل سے ان لوگوں کو قابو کیاجار ہاہے ان کامقابلہ بھی ضروری ہوگا۔ روپیہ کے ماتھ روپیہ کے
دیا نتر ارانہ طور پر خرج ہوئے کا بھی سوال ہے۔ اس کا بھی نمایت مناسب انتظام کرنا ضروری

ہو گاورنہ ان کو ارتداوے روکتے روکتے اور ہزاروں کو اسلام سے بد ظن کردیا جائے گا- ہندو اپنی پر اٹی کو ششوں کے باوجودوس لاکھ روپیے کامطالبہ کررہے ہیں۔ مسلمانوں کو نیا کام شروع کرنا ہے ان کے لئے بیس لاکھ روپیے کی ضرورت ہے جس کا ایک ایک چیہ اس تحریک اور اس کے متعلقہ کاموں پر ٹرچ ہونا جاہے نہ ہے کہ تم تحرکرنے والوں کی جیبوں میں جلا جائے۔

میں اس کام میں اللہ تعالیٰ کی ہم بچاس ہزار روبیداس کام کے لئے جمع کریں گے توفیق کے ماتحت ہر طرح کی مدو دینے کے لئے تیار ہوں- ہماری جماعت قلیل اور پھر کمزور ہے- ہندوستان میں آٹھ کروڑ آدمی مسلمان کہلاتے ہیں- ہماری یا خچ لاکھ کی جماعت سب کی سب ہندوستان میں ہی فرض کر لی جائے تب بھی ہماری جماعت کے حصہ میں ہیں لاکھ روپیہ کا ایک سوساٹھواں حصہ آتا ہے یعنی تیمال ہزار روپیہ کے قریب- جب اس امر کو دیکھاجائے کہ کروڑیتی تو الگ رہے ہماری جماعت میں ا یک آدی بھی لاکھ یی نہیں ہے اور نہ کوئی والٹی ریاست ہے تو ہمار احصہ تقسیم مال کوید نظرر کھتے ہوئے صرف دو تین ہزار روپیہ بنآ ہے۔ کچرہماری جماعت کی عور تیں اس وقت جرمنی میں مسجد 🖁 بنانے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام جاری کرنے کے لئے پچاس ہزار روپیدی فکر میں ہیں اور تمیں ﴾ ہزار روپیہ اس کام کے لئے دے چکی ہیں پس اس ونت وہ چندہ میں حصہ نہ لے سکیں گی اور گویا ہاری نصف جماعت صرف حصہ لے سکے گی۔ گر پھر بھی اس موقع کی ابھیت کو یہ نظرر کھتے ہوئے ا پنی غریب جماعت کی طرف ہے جو پہلے ہی چندوں کے بار کے پنیجے دنی ہوئی ہے وعد ہ کر تا ہوں کہ اگر دو مرے لوگ بقیہ رقم مهیا کرلیں تو ہم پچاس ہزار روپیہ بینی کل رقم کا چالیسوال حصہ انشاء الله اس کام کے لئے جمع کردیں گے - میں مردست میہ نہیں کمہ سکتا کہ میہ روپیہ کس طرح خرج کیا جائے گا کیونکہ بیہ ا مرکل دلچیں رکھنے والی جماعتوں کے مشورہ کے بعد اور روپیہ کی حفاظت کے کامل اطمینان کے بعد طے پاسکتا ہے۔ حمریہ وعدہ کرتا ہوں کہ فتنہ ارتداد کو روکنے کے لئے اور اسلام کی حفاظت واشاعت کے لئے اس قدر رقم ہم لوگ انشاء اللہ جمع کریں گے۔

ہم کس قدر مبل ویں گے علاوہ ازیں بیں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس ہم کس قدر مبل ویں گئے کی تو فیق کے ماتحت ہماری جماعت تیں آوی تبلیخ کا کام کرنے کے لئے دے گی جن کے اخراجات وہ موعود رقم میں سے خود پرداشت کرے گی اوراگر اس رقم سے زیادہ خرچ ہوگاتو بھی وہ خواجے مبلغوں کا کل خرچ اداکرے گی-اور میں یہ بھی وعدہ کرتا

ہوں کہ اگر زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہوئی توہاری جماعت انشاء اللہ سینکڑوں تک ایسے آدمی مها کرے گی جو تبلیغ کاعر بحر کا تجربہ رکھتے ہوں مے کوعرف عام کے لحاظ سے مولوی نہ کہلا سکیں۔ ا ٹی طرف ہے ان وعدوں کا اعلان کرنے کے بعد ملمانوں کو کیا کرنا چاہئے عیسائیوں سے زیادہ کافر قرار دینے کی فکریں گلی رہتی ہیں اس امر کی طرف توجہ دلا تاہوں کہ وہ اس میدان عمل میں جلد آویں کہ اس موقع پر اگر انہوں نے ایثار سے کام نہ لیا توان کامسلمان کہلانے اور زندہ قوم کہلانے کاکوئی حق نہ ہو گا-اہل حدیث ہماری نسبت آٹھ وس مجنے زیادہ ہیں اور بڑے بڑے مالدا رلوگ ان میں شامل ہیں۔ پچھلے سال مولوی نثاء اللہ صاحب ا مرتسری نے قادیان کے جلسہ کے موقع پرانی برتری ثابت کرنے کے لئے مید دعویٰ کیاتھا کہ امام جماعت احمد میہ کلکتہ تک ان کے ساتھ چل کر دیکھ لے اور معلوم کرنے کہ کس پر ہرجگہ پھول پڑتے ہیں اور کس پر پھر- میں کہتا ہوں عقل مند مقابلہ اور مبار زہ کے لئے بھی کوئی مفید موقع تلاش کر تاہے۔ اب ان پر پھول برسانے والوں کے اخلاص کے امتحان کاموقع ہے۔ ہماری جماعت ہے وس میں گئے زیادہ نہیں جو رقم کہ ان کی تعداد اور ان کے تموّل کو مد نظرر کھ کراہل حدیث کے ذمہ لگتی ے صرف جار گئے اس نازک موقع کے لئے اہل حدیث ہے جمع کردیں اور ای نبیت ہے کام نے والے آدی مہیا کردیں-اہل حدیث کی جماعت دولا کھ ردیبیہ اور ایک سوہیں آدمی اس کام کے لئے پیش کرے۔شیعہ لوگ اس جماعت سے بھی زیادہ ہیں اور بہت مالدار ہیں-وہ یا چے لاکھ روپیہ اور دو سو آدی اس کام کے لئے پیش کریں۔ حنی سب جماعتوں سے زیادہ ہیں وہ ساڑھے بارہ لاکھ روپیہ اور یا چھ سو آدمی اس کام کے لئے پیش کریں۔اگر اس وفت مختلف فرتے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمروں میں بزدلوں کی طرح بیٹھ رہے تو دنیا پر ثابت ہو جائے گا کہ ان کادعویؓ اسلام صرف د کھادے گاہے حقیۃ ان کواسلام ہے کوئی بھی دلچیں نہیں - میرے نزدیک ہر جماعت کے مربر آور دہ لوگوں کو چاہیے کہ فور آاینے اپنے لوگوں کی طرف سے مطلوبہ رقم کا علان کردیں اور پھرا یک مقررہ مقام پر جمع ہو کر کام کی تفصیل اور انتظام پر غور کرلیا جائے۔ اب اس ا مرکاوفت نہیں کہ چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر ایناوفت ضائع کیا جائے۔ اب کام کاونت ہے۔ دن کو دن اور رات کو رات نه سمجه کرجب تک کام نه کیاجاوے گااس وقت تک ہرگز کامیابی نه ہوگی۔ اگر میرے اس اعلان کے بعد بجائے کام شروع کردینے کے اس پر اشتمار بازی شروع

ہو گئی تو اس کے میہ معنے ہوں گے کہ کام کرنے کی روح مرگئی ہے اور دل اسلام سے پیڑار ہو پچکے

ں۔ میں نے اپنی سکیم کی تفعیلات کو ملے کرنے کے لئے اور وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے

لئے چود حری فتح محمد صاحب ایم اے نا ظر تالیف واشاعت کوجو خود را جیوت میں اور کئی سال تک انگلتان میں تبلیغ کا کام کر محمد میں اس وقت اشاع سے اسلام سر میں میں میں مرسک ڈی میں

ا نگلشان میں تبلغ کاکام کر بچکے ہیں اور اس وقت اشاعت اسلام کے صیفہ میں میرے سیکرٹری ہیں۔ ان علاقوں کا دورہ کرنے کے لئے بھیجاہے۔ ان کی رپورٹ پر ہم تو انشاء اللہ اپنے رنگ میں کام شروع کردیں گے مجرزمہ داری دو سرے لوگوں پر ہوگی کیو نکہ اس کام کو جب تیک مشکلم صورت

میں نہ کیا گیا جلدی اور وسیع نتائج پیدانہ ہون کے

چونکہ اس کام کے متعلق بعض امور سربر آوردہ لوگوں کے لئے پرا کیویٹ چھٹی ایسے بیں کہ ان کاعام طور پر شائع کردینا تبلیغ کے رامتہ میں روک ہوگا اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہر جماعت کے مربر آوروہ لوگوں

میں ایک پر ائیویٹ چٹمی کے ذرایعہ اس کام کی لیعش نقاصیل کو پٹیش کروں جے میں انشاء اللہ تعالیٰ چند دنوں تک شائع کرنے کے قابل ہو سکوں گا۔ یہ چٹمی صرف ایسے لوگوں میں شائع کی جائے گی جو

ہیروں سے ماں رہے میں اور جن کی نسبت مید مطوم ہوا کہ دیا نند اری ہے اس بوجھ کے کسی جماعت پر اثر رکھتے ہیں اور جن کی نسبت مید مطوم ہوا کہ دیا نند اری سے اس بوجھ کے

ا شائے میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔

آخریں کی تمام ایڈیٹران اخبارات سے درخواست کے پاس یہ اعلان پنچے درخواست کر تاہوں کہ وہ اس اعلان پنچے درخواست کر تاہوں کہ وہ اس اعلان کو اپنے اخبار میں شائع کردیں تاکہ تمام ان لوگوں کو جو اس کام سے دلچی رکھتے ہیں

اطلاع ہواور تاشاید خوابیدہ دلوں ٹیں کوئی بیداری پیدا ہو۔ورنہ ہم تو جمت پوری کرہی بیچے۔ کو ایٹر کہ دُعُولاً کانِ الْکھنگہ کُلِلّٰہ کِر بِّ الْعُلَیمِیْنَ

خاكسار

ميرزا محوداحمرامام جماعت احمريه

(مۇرخە 9-مارچ ۱۹۲۳ء)

قاديان دا رالامان ضلع كور داسپور

(الفعنل ۱۲\_مارچ ۱۹۲۳ء)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَيِّنَي عَلَى رَسُولِهِ ٱلْكَرِيْمِ

## ملكانے جانے والے وفدسے خطاب

۱۱- مارچ ۱۹۲۳ء بعد نماز ظهر جب جماعت احمد سد کاپسلاو فد بطور ہراول را چنو تانے کی طرف زیر امارت چود هری شخ مجمه صاحب سیال ایم اے ناظر تالیف واشاعت و سابق میلیج اسلام و ہلاو یو رپ روانہ ہوا تو حضرت خلیفة المسیح اس وفد کو الوواع کرنے کے لئے قاویان کی سؤک کے موثر تک تشریف لے گئے۔ قادیان کی احمدی آبادی کا ایک بڑا حصہ بھی ہمرکاب تھا۔ جب حضور موثر کے کنویں بر پہنچے تو مجمران وفد کو اپنے سامنے پیشنے کا حکم دیا اور پھر حسب ذیل تقریر فرمائی۔

سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:-

یں اپنے ان دوستوں کو جواس وقت محض اللہ تعالیٰ کی رضائے لئے اور کلمہ اسلام کے اعلاء کے لئے سفر پر جارہے ہیں اور تبلغ اسلام کے مبارک مقصد کو زیر نظر رکھ کراور خدا پر تو گل کر کے یمال سے روانہ ہورہے ہیں ان کو اور جو ان دوستوں کو چھو ڈنے آئے ہیں اس سور ق کے مضمون پر جو ہیں نے اس وقت تلاوت کی ہے توجہ دلا تاہوں:۔

بعض کتے ہیں کہ سور ۃ فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض کتے ہیں مکہ میں۔ مگر شختین کی روے یکی ثابت ہوا ہے کہ بیہ سور ۃ دوو ذمہ نازل ہوئی ہے۔ اُس ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں -اس سور ۃ کاہمارے اس کام سے تعلق ہے۔

تمام دنیا ماری مخالف ہے۔ دنیا کے پاس جس قدر مال ودولت اور آدی ہیں اگر ان آدمیوں میں ایساں مناطق میں وجیسا کہ ہم میں ہے ہم تو ان کے مقابلہ میں آئے میں نمک کے برابر بھی میں۔ یہ اللہ کاہم پر فضل ہے کہ گوہم تعداد میں بہت تعو ڑے ہیں لیکن مارے اوگ جس جوش میں۔ یہ اللہ کاہم پر فضل ہے کہ گوہم تعداد میں میں سمتی ۔ وہ جو ماری مخالف جماعتیں ہیں اگر اسی جوش واظامی ہے خدا کی راہ میں تبلیخ اسلام کے لئے چندہ دیں تو اس چندہ کے لئے تبکوں میں برگھنے کے لئے ممکون ان میں مسلمان آٹھ کرو ڈ بٹائے جاتے ہیں لیکن ان میں مسلمان آٹھ کرو ڈ بٹائے جاتے ہیں لیکن ان میں اسلام کے لئے داری جداد کا کھی بماعت ہیں۔ ہے۔

ہمیں محض اللہ تعالیٰ کے فشل اور اس کی مهرمانی ہے بیہ رشبہ حاصل ہے ورنہ ہماری حالت نمایت ناتوان ہے -

میں اور کروجن پر آریوں کا حملہ ہے وہ احمدی نہیں بلکہ غیراحمدی ہیں اس لئے وہ عام مسلمانوں غور کروجن پر آریوں کا حملہ ہے وہ احمدی نہیں بلکہ غیراحمدی ہیں اس لئے وہ عام مسلمانوں کے بھائی بند ہیں۔ مگران میں مجھرخان نائب ایڈ بیٹر انفضل ہے ذکر کر تا آرہا تھا انہوں نے کما مسلمان اخباروں کی آواز نمایت و جیں اور وہا سے محابلہ میں آریوں کی آواز میں زور ہے۔ میں نے کما مسلمانوں کی اس وقت تو الی ہی عالت ہے جیسا کہ مفترح اور مغلوب ہو اور اپنے فائے ہے فتیں کرے کہ مجھے وقت تو الی ہی عالت ہے جیسا کہ مفترح اور مغلوب ہو اور اپنے فائح ہے فتیں کرے کہ مجھے بہر گور دوراس کے ان کی آواز الی ہی ہوئی چاہوں گاس کا گلاد ہا دوں گا۔ مسلمانوں اور آریوں بابر کمی پنچ کو بنچ دیوج کے سمجھے کہ جب چاہوں گاس کا گلاد ہا دوں گا۔ مسلمانوں اور آریوں ودوں کی آواز تو ایک ہے کہ گویا دہ اپنچ آریوں کے آریوں ہے کہ گویا دہ اپنچ آریوں کے آریوں کے آواز تو ایک ہوئی ہے کہ گویا دہ اپنچ آریوں کے آریوں کے آریوں کے آریوں کے دونوں کی آواز تو ایک جو ایک فائح اور غالب کی ہوئی آب اور دورہ خمن کو اپنچ رحم پر سمجھتا ہے۔

اس وقت ہماری جماعت کا میہ وعویٰ ہے کہ ہم ان مظالم سے مسلمانوں کو پچائیں گے مگر نظا ہر ہماری مثال اس جانو رکی ہے جو رات کو الناسو تا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے اس کی وجہ پو چھی تو اس نے کہا کہ اگر آسان کر پڑھے تو بیس اسے پاؤں سے تعام لوں مسلمانوں بیس خواہ کتنے نقص ہوں مگر وہ اسلام کے نام لیوا ہیں۔ مخالفوں کی تعداد ستا کیس کرو ڑے اور مسلمانوں کی میہ حالت ہے کہ وہ ہے پرواہ ہیں۔ دنیاوی حالات کو وکھ کر ہمیں گھرانا چاہیے۔ لیکن میہ سورہ اس حالت میں ہماری ہمت ہند ھاتی ہے کہ عالب حہمیں ہوگے۔

جس وقت آخضرت اللفظیظ مکدیس تشریف رکھتے تھے اس وقت آپ کو وہاں کھلے طور پر نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ مسلمان عور تیں گرم ریت پر لٹائی جاتی تھیں اور ان کی شرم گاہوں میں نیزے مارے جاتے تھے۔ مسلمان تچ ہوئے پھڑوں پر لٹائے جاتے تھے۔ اور ایسے ایسے عذاب دے کران کو اسلام چھو ڈنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ وہ الیاوقت تھا کہ مسلمان گلیوں میں بھی نہ پھرسکتے تھے اور ناچاران کو جیشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس وقت اللہ تعالی مجھے لفائلٹے کو کہتا ہے المجمد اللہ پڑھ اور آپ نے پڑھا ور سیچ دل سے پڑھاجس کا مطلب میں تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ میں خوبیاں بی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ میرے اردگرو تو خوشیاں بی خوشیاں ہیں کوئی رزج نمیں کوئی د کھ نہیں ۔ کوئی وجہ نہیں کہ میں اُلْتحشدُ ہللّذِر تِ اَلْعَلَیمیْنَ نہ کموں۔ کیا کوئی خیال کرسکتاہے کہ اس وقت ان حالات میں کوئی اور خوش ہو سکتا تھا ہر گز نہیں۔ محرجہاں ابتداء المحمدہ ہوئی وہاں اخیر بھی 'ایز خُر دکھو نہیے ہوئی اور نمو سکتا تھا ہر گز نہیں۔ محرجہاں ابتداء المحمدہ فضلوں نے خابت کردیا کہ کون رائتی پر تھا۔ اور کس کو طاقت اور قدرت حاصل ہوئی تھی۔ آپ کے خالف اور مخالفتیں سب از گئیں اور سکھ مسلمانوں کے لئے بی رہ کیا ہے۔ وٹیاوی راحت میں دو سرے بھی شریک تھے لیکن روحانی راحت اور آ رام کا مسلمانوں کے سواکمیں پہتر نہ تھا۔ کیو کئر گو وہ اپنے کو چاروں طرف سے وشنوں میں گھرا ہوا دیکھتے تھے مگراپنے دل کو مطمئن پاتے تھے اس لئے کہ خدا کی بددائی کے شامل حال تھی۔

آج مسلمان خالفوں کے مقابلہ میں میدان میں نہیں جاتے ہاں دشنوں کے ساتھ مل کر بہیں زخمی کرتے ہیں محرتم نے ساتھ مل کر بہیں زخمی کرتے ہیں محرتم نے اسلام کے لئے دشنوں کامقابلہ کرنے کے لئے جانا ہے اوریا در کھو کامیاب وہی ہوگا در پھروسہ اوریقین ہوگا اور پھروہ مخالفوں کے مقابلہ میں کام کرے گا۔ تمہارے دلول میں ایمان اور اطمینان ہونا چاہئے دل کا ایمان واطمینان ہی مشکلات کے وقت تمہارے بھی وہی حالت ہے جو ابتداء میں مشکلات کے وقت تمہاری بھی وہی حالت ہے جو ابتداء میں مسلمانوں کی تھی۔ وہ ایک قبل جماعت سے اورلوگ ان کو قبل جماعت سیجھتے تھے لیکن وہ برول نہ تھے کیو کلہ مسلمان بردر انہیں ہوتے ان کے دل میں ایمان اور خدا کی دوران کو بحورسہ ہوتا ہے۔

ایک دفعہ خالفین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد نمایت قلیل تھی۔ مسلمان افسر نے حضرت عمر شخی اسلمان افسر نے حضرت عمر شخی الیک سپائی حضرت عمر شخی ایک سپائی معجد اور نمایت کی بھیا اور لکھ دیا کہ میں فلاں سپائی کو بھیجتا ہوں جو ایک ہزار سپائی کے برابر ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہواں وقت کہ مانڈ رنے کیا کما ہوگا کہ کیسے خلیفہ ہیں میں مدد کے لئے کمانڈ رنے کا کما ہوگا کہ کیسے خلیفہ ہیں میں مدد کے لئے کمانڈ رنے آدی اسلای لشکر میں کمستا ہوں اور وہ ایک آدی اسلای لشکر میں پہنچا۔ قرمسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کئے اور بیزی خوشی ہے آگے بڑھ کراس کا سقبال کیا اور انہوں نے بیشن کیا کہ اب وشمن ہمارے مقابلہ میں نہیں مخصر سکے گاکیو نکہ ان کی نظرا پئی مقابلہ میں نہیں مخصر سکے گاکیو نکہ ان کی نظرا پئی مقابلہ کرتا ہے وہ ضرور ہلاک ہوگا۔

پس تم بھی یقین کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور تم اس نی کے ہاتھ پر چے ہو چکے ہوجس

سے خدانے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری تبلیج کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا سے تمہارااس وقت
متابلہ ہندوؤں سے ہے اس لئے اس بات کو بھولومت کہ میچ مو خود علیہ العلو قالسلام کرش بھی
ہیں اور یہ کرو کشیر کامیدان ہے۔ پس خدا پر تو کل کرو ڈچ تبھی کو ہوگی۔ اپنے ایمان کو مغبوط کرو
ہیں جیزے کے اور تمہارا دخمن مغلوب ہو گا کیو نکہ تم کو خدا پر تو کل ہے اپنی طاقت پر نہیں۔
یہ خوب یا در کھو کہ انحسارا فقیا رکرو۔ دخمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر تعداد کو دیکھا جائے
تو تم اس کے مقابلہ میں چٹنی سے بھی کم ہو۔ ہاں تم میں اور ان میں ایک فرق ہے اور وہ ہیہ کہ
تمہارے ساتھ خدا ہے۔ تم خدا کا پیغام لے کرجاؤ کے اور خدا کے دین کی حفاظت کے لئے جاؤ کے
اس لئے تم اپنی تعداد کامت خیال کرو کہ تھو ڑی ہے بلکہ خدا کی طرف دیکھو۔ کیانعو ذہالتہ خدا ایسا
نے غیرت ہے کہ تم اس کے لئے مقابلہ کو لکو گروہ تمہیں تباہ ہوئے دے اور دیکھا رہے اور رکھ
نڈ کرے نمیں۔ خدا تعالی بڑا غیور ہے وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ جب تم و خمن کے مقابلہ میں
جاؤ کے تو وہ ہروادی میں ہرا یک شمراور جنگل اور میدان میں تمہارے ساتھ ہو گا اور جس کے
جاؤ کے تو وہ ہروادی میں ہرا یک شمراور جنگل اور میدان میں تمہارے ساتھ ہو گا اور جس کے
ماتھ خدا ہو کیادہ میں ہائک ہو سکا ہے جیس۔ اس کو کی نقصان نمیں پنجا سکا۔

پس میں تم کو نصیحت کر تاہوں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرد۔ علم عقل عمت ہوشیاری کوئی چیز عمل عمل عمت ہوشیاری کوئی چیز عمل علی خت ہو شیارے لئے ہدا ئمتیں اس آتی جب کام نسیں آتی جب تک کہ خدا تعالی کی مدد شامل حال نہ ہو۔ میں نے تممارے لئے ہدا ئمتیں کتھی ہیں وہ ہرائیک منظ دیدی تئی ہے ایمی وہ کمل نمیں ہوئیں۔ ان کو روز پڑمو کوئی دن نہ گذرے جو تم ان کو نہ پڑمو پھران کو پڑھ کر صرف مزانہ لو بلکہ ان پر عمل کرکے دکھاؤ۔ اگرتم ایسا کروگے تو دیکھو سے خدا کی نصرت جہیں کس طرح کامیاب کرتی ہے۔

جس شریں جاؤاس دعاکو پڑھوجو نبی کریم بھٹا ﷺ نے سکھائی ہے۔ میں نے اس دعاکا تجربہ کیا ہے بیزی جامع اور میارک دعاہے-جو ہیہے:-

ۘ ٱللَّهُ مَّرَتِ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَمَا ٱطْلَلْنَ وَرَتِ ٱلْأَرْضِيْنِ السَّبْعِ وَمَا ٱقْلَلْنَ وَرَتِ الشَّبَاطِيْنِ وَمَا ٱصْلَلْنَ وَرَتِ الرِّيَاجِ وَمَا ذَرْيَنَ فَإِنَّانَهَ ٱللَّهُ عَيْرَ لَمِنِوا ٱقْرَيْةُ وَحَمْرَ أَهْلِهَا وَحَيْرَ مَافِيْهَا وَنَعُوذُ بِلَا مِنْ هَرِّ هَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَافِيْهَا "أَلَّهُمَّ مَّارِ فُلْنَافِيْهُا ٱللَّهُمَّ وَارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَيْمَنُوالنَّى أَهْلِهَا وَحَيِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَاهِمِ

اس دعا کے بیر مصنے ہیں- اے اللہ !جو سات آسانوں کارب ہے اور ان چیزوں کارب ہے جو

ان کے پیچے ہیں۔ یا جن پر سامیہ ڈالتے ہیں۔ اے اللہ! جو سات زمینوں کارب ہے اور ان پیڑوں کا جو ان کے نوں کا جو ان کے اور ان پیڑوں کا جو ان کے اور اور ہوا دی ان کے ان کے اور ان کے جن کو میہ بکھیرتی ہیں۔ اے اللہ! ہم تھے ہے اس گاؤں کی بھلائی اور اس کے اس اور ہم اس کے جن کو میہ بکھیرتی ہیں۔ اسٹہ! ہم تھے ہے اس گاؤں کی بھلائی جو اس میں ہے اور ہم سی ہے اور ہم میں ہاں گاؤں کی بدی ہے اور اس کے رہنے والوں کی بدی ہے اور ہم اس چیز کی بدی ہے جو اس میں ہے اے اللہ! ہمیں یمال نقع نصیب کر اور ہماری محبت یمال کے ایمیں اس گاؤں میں برکت دے اے اللہ! ہمیں یمال نقع نصیب کر اور ہماری محبت یمال کے رہنے والوں کے دلول ہیں ڈال اور یمال کے تیک لوگوں کی محبت ہمیں دے۔

اس دعاکو پڑھنے کے بعد شمر میں داخل ہو- ہیشہ نری اور محبت سے کام کرو- اخلاق فاضلہ کا نمونہ د کھاؤ- نماز وغیرہ میں ایسے مواقع پر مستی ہوتی ہے اس مستی کویاس نہ آنے دو-عیادت خدا کا پہلا حق ہے اس کو پہلے بجالاؤ ٹماز ضرور پڑھو۔خدا کے حقوق واحکام ادا کرکے بندوں کے حقوق ادا کرو- دعاؤں پر بہت زور دوا فسر کی اطاعت کرو۔ بیہ بات شرطوں میں بھی ہے لیں اطاعت کرو۔جب تک تمہاری طاقت میں ہو اورجب تمہاری طاقت ہے پاہر ہو توا فسریالاہے کمہ سکتے ہو گر کوئی فخض اطاعت ہے اٹکار نہ کڑے ۔ نفس کو مار کر بھی افسر کی اطاعت کروا پیے موقع پر ہر قتم کی اطاعت کرنا بزی قربانی ہے۔ یاد ر کھوا ہے مواقع پر اطاعت سے ذرا منہ پھیرنا ہلاکت کا باعث ہو تا ہے۔ اُحد کے موقع کا حال سب جانتے ہیں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں - دیکھو تھو ڑی می نا فرمانی نے کیسی ہلاکت مجادی تھی اپس ہر صال میں اطاعت کرو۔ لباس اور خور اک میں جهال تک ہوسکے سادگی اختیار کرو۔ میں خاص طور پر توجہ دلاتا ہوں کہ رات دن دعاؤں میں مشغول رہو- تو کل سے بھی الی مدد آتی ہے- مرخدا سے مانکنے سے بھی مدد آتی ہے کیونکہ خدا خوش ہو تا ہے کہ میرا بندہ مجھ ہے مانگتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اعلیٰ نمونہ د کھاؤ۔ میں نے جو نصائح دی بیں ان پر عمل کرو- آپس میں محبت اور پیارے رہو تا دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ تم ایک دو سرے پر فدا ہو-اگر وہ تم میں بیریات نہ دیکھیں گے تو ان پر سلسلہ کے متعلق برا اثر ہو گا-کوئی ليكجرا را نتاا ثر نهيں كر تا جتنا نيك اور اچھانمونہ اثر كر تاہيم- اگر تم اعلىٰ نمونہ و كھاؤ تو خواہ ملكانہ لوگ تمہاری ہاتیں سنیں یا نہ سنیں اور ہزاروں لوگ سلسلہ میں واخل ہوں گے۔ پس ایخ اخلاق اعلیٰ د کھاؤ قربانی اورا بٹار کے موقع پر قربانی کرواورلوگوں کی سخت کلای کے مقابلہ میں سخت کلای ایے موقع پر قرآن کریم کمتاہے کہ جوش ہوتو ہٹ جاؤ فساد کی راہوں سے بچو۔ ہم لوگ جو
یماں میں تمهارے لئے دعاکرتے ہیں اور کریں گے اور دو سرے لوگ تیار ہیں جو جلد تمهارے
پاس آئیں گے۔ جو لوگ جاتے ہیں ان کے لئے دعاکی ضرورت ہے۔ جو لوگ بیماں ہیں ان کے دل
میں جوش ہونا چاہئے کہ ہم بھی جائیں اور خدمت اسلام کریں۔ سب لوگ دعاکرو کہ جانے والوں
کی زبانوں میں تا چرہو۔ برے برے برے لیچر فضول ہوتے ہیں اگر ان بیس اگر نہ ہو۔ جانے والے وعا
کی زبانوں میں تا چرہو۔ برے برے لیچر فضول ہوتے ہیں اگر ان بیس اگر نہ ہو۔ جانے والے وعا
کے مستحق میں ہمیں ان کے لئے دعا کرنی چاہئے کہ یہ خدمت کر سکیں۔ اور اپنے نفوں کی اصلاح
کے مستحق میں ہمیں ان کے لئے دعا کرنی چاہئے کہ یہ خدمت دیں کے لئے جاتے ہیں تم بھی جاؤ۔ اسلام
کی حالت کو دیکھوا ور خور کرو کہ اسلام بے کیہاوقت ہے اسلام سے ایس محبت کرو جو مال کو بیچ سے
کی حالت کو دیکھوا ور خور کرو کہ اسلام بے کیہاوقت ہے اسلام سے ایس محبت کرو جو مال کو بیچ سے
تی خیس ہوتی ۔ اس کے لئے ہم ایک قشم کے خطرات برداشت کرنے کے لئے تارہو جاؤ۔

جی ہیں ہوں۔ اس کے سے جرایا ہم کے حطرات پرداشت کرلے کے لئے تیا رہو جاؤ۔
جین میں میں نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ ایک عورت کے بنچ کو ایک جانو را فعاکر لے گا۔ وہ
عورت اس کے پیچھے پیچھے کئی اور ایک پہاڑی چوٹی پر پڑھ گئی لیکن جب پیچ لے کراس کواطمینان
ہواتو وہ از نہ سکتی تھی۔ بڑی مشکل ہے لوگوں نے اتاری۔ یہ بال کی عجب بی تھی جو اس کو بیچ ہے ہوتی
لے گئی۔ کیا اسلام کی اتی بھی قدر تمہارے دلوں میں نہیں ہوتی چاہتے جو مال کو بیچ ہے ہوتی
ہے۔ اسلام خطرات میں گھرا ہوا ہے اس لئے تم ستیوں کو چھو ڈرواور فد متِ اسلام کے لئے
تیار ہوجاؤ۔ خواہ کوئی کیسی عزیز چیز ہو گمرفد متِ اسلام ہے تیا رہوجاؤ۔ خواہ کوئی کیسی عزیز چیز ہو گمرفد متِ اسلام ہے اور تمام روکوں کے پروے چاک کرک
بیہ ہونا چاہئے کہ ہم کی بھی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے اور تمام روکوں کے پروے چاک کرک
بائمیں گے اور اسلام کی فد مت بحالا کیں گے۔ گریہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اظامی شہو۔

اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِشِمِ اللَّوالرَّحُلُمِنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُعَمِّلَى عَلَى رُسُولِهِ ٱلكَرِيْمِ

> ندائے فٹل اور رم سے ساتھ – کموَالنَّاصِرُ **راجپوتول کے ارتداد کافتنہ**

روکنے کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟

۱۲- مارچ ۱۹۲۳ء کو بعد نماز عصر مبجد اقعلی میں حضرت غلیفة المسیح الثانی نے حسب ذیل تقریر فرمائی

حضور نے سورۃ کمف کا گیار ہواں رکوع تلاوت کرنے کے بعد فرمایا:-

میں نے آج تمام احباب کو خاص طور پر اطلاع کرا کے اس لئے جمع کیاہے کہ اس فتنہ ارتداد کے متعلق جو ہندوستان میں جاری ہے بعض باتیں دوستوں کو بتانی چاہتا ہوں اور اس فتنہ کے متعلقہ مالی انظام کے متعلق بھی بعض تجاویز چیش کرنی چاہتا ہوں۔

پیشزاس کے کہ مالی تجاویز کو پیش کروں میں اس سوال کے متعلق پکھ بیان کرنا چاہتا ہوں جو لبعض لوگوں کے دل میں پیدا ہوا ہے اور جن طالات میں ہے ہماری جماعت گذر رہی ہے ان کی وجہ سے پیدا ہونا چاہئے اوروہ یہ ہے کہ کیافتشدار تذا دکے روکنے کی ہمیں ضرورت ہے ؟ بیہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ فیرا حمدیوں کا جو سلوک ہے۔ اور جس رنگ میں وہ ہمارے ساتھ معالمہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے قدر تا پیدا ہونا چاہئے۔

مرتہ ہونے والے احمد می نہیں ہیں ہے مرتہ ہونے والے احمدی نہیں ہیں بلکہ وہ اس قوم مرتبہ ہونے والے احمد می نہیں ہیں ہے تعلق رکھتے ہیں جس کی ذمہ داری اور جس کی امانت میں وہ سینکڑوں سال رکھے گئے گراس قوم نے باد جو دادعائے اسلام کے ان کے متعلق انتا

بھی تو نہیں کیا کہ اسلام کاعملی اور روحانی رنگ تو الگ رہا ظاہری اسلام ہی سکھادیتی اور شعارً اسلام کی موٹی موٹی یا تیں ہی بتاوی الیی قوم جس نے ادھر توائے گھرے الیی بے رخی اور بے توجهی برتی که لا کھوں انسان جو مسلمان کہلاتے رہے تکرا نہیں اسلام کی ہواہی تو چھونہ گئی تھی ان کی طرف ذرابھی توجہ نہ کی اور او هراس کے مولوی قادیان کو فیچ کرنے کو آئے ہیں- ہم آر یوں ے جنگ کریں قوہماری پیشر میں چھری مارنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ ہم اگر عیسائیوں سے مقابلہ كريں تو جعث ہميں نقصان پنچانے كے لئے تيار ہوجاتے ہيں- ہم اگر ممالك غيرين تبليغ اسلام ك لئے گئے ال جعث جارے خلاف ٹريك لكھ كرشائع كرتے ہيں اور جارى ہر تبليغي كو حش ميں ر کاوٹ ڈالناا پنا فرض سجھتے ہیں۔غرض انہوں نے اپنے قول اور فعل سے ٹابت کر دیا کہ وہ ہمیں آربوں عیسائیوں میودیوں بلکہ دہریوں ہے بھی برتر مجھتے ہیں-ایک احمدی جو برا مخلص احمدی ہے اور حضرت مسیح موعود کے پرانے دوستوں میں سے ہے جب وہ احمد کی ہوا تو پہلے اس کا جال چلن کوئی اچھانہ تھااور اس کے باپ نے اس سے تعلق قطع کیاہوا تھامگر جب اے کمی ذریعہ ہے احمدیت کی طرف توجہ بیدا ہوئی تو اس کے باپ نے جو پہلے اس کی مالی مدونہ کیا کر تاتھا اسے کہامیں تمهارے لئے ایک معقول رقم مقرر کردیتا ہوں اسے خواہ تم شراب میں صرف کروخواہ کمچنیاں نچوایا کردیا کمی اور ایسے ہی کام میں استعال کرو تگر احمد بی نہ ہو۔ ایک اور جگہ ایک لڑ کا احمد ی ہونے لگا تو اس کے رشتہ داروں نے اے کما کہ اس سے تو یہ بھترہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ اور احمدی نه بنو- خدا کی قدرت وہ چو نکہ احمدیت سے ابھی اچھی طرح واقف نہ ہوا تھا اس لئے احمدی ہونے ہے تو رک گیا مگر عیسائی ہو گیا- اس وقت اس کے رشتہ داروں کو فکر مڑی اور وہ احمدیوں کے پاس آئے کہ اسے تم احمدی بنالو- احمدیوں نے اسے سمجھایا اور احمدیت کے مقابلہ ين عيسائيت كهال څهرسكتي تقي وه احمدي موكيا-

غرض ان لوگوں کے طریق اور روتیہ سے بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں ہزار ورجہ دو سروں کی نسبت برا سیجھتے ہیں- ان کے نزدیک کوئی آرمیہ ہو چائے 'عیسائی ہو جائے' دہر میر ہوجائے تو کوئی حرج نہیں مگراحمہ کی ندہنے عیسائیوں اور آریوں کا کوئی کام ہو تو اس کے متعلق بڑے بڑے تو لئے مضامین لکھتے ہیں۔

دیا نند کے رقی نمبریش بڑے بڑے مسلمان کہلانے والے لیے چو ڑے تعریقی مضامین لکھیں گے لیکن اگر کوئی کلمہ خیران کے منہ ہے نمیں لکلتاتو حضرت مرزاصاحب اور آپ کے خدام کے متعلق نہیں لگا۔ وہ دیا نئد جس کے قلم کی تیز وھارتے کی ٹبی کو بھی نہ چھو ڈاجس نے ہر نبی کو دفاقر نہیں کو دخال نہ نہر اور کے مال کھاجائیوالا وغیرہ و غیرہ کما۔ وہ دیا نئد جس نے قرآن کر ماہ نہ اللہ تھا تھا۔ کہ میار دخال سے اور اعتراض بھی وہ جن میں شیخید گیا اور متانت کا شائب بھی نہیں پایا جاتا۔ مشہور لیڈ رمضمون لکھتے ہیں کہ بڑاا چھا تھا اور بڑاا علیٰ کام اس نے کیا تمر کسی بڑے آدمی کی زبان اور قلم ہے بھی کسی نے علی الاعلان حضرت مرزاصاحب کی تعریف کن اور دیمی ہے؟ ہرگز نہیں ہمارے اخباروں کو پڑھنا بھی تعرف دہ پسند نہیں کرتے اور ہمارے آتا ور دھرت سے موعود) کے متعلق وہ باتیں جو آرمیہ اور عیمائی بھی تشلیم کرتے ہیں وہ بھی تو وہ نہیں دھرتے۔ ا

معزت می موعو وعلیہ السلام میا لکوٹ بیں سے تو مولو یوں نے فتوی دیا کہ جوان کے لیکوش جائے گااس کا اکار توٹ جائے گا لیکن چو تکہ حضرت مرزاصاحب کی کشش ایسی تھی کہ لوگوں نے اس فتوی کی بھی کوئی پرواہ نہ کی تو راستوں پر پہرے لگا دیئے گئے تاکہ لوگوں کو جائے سے روکیس-اور سزکوں پر پھر جمح کر لئے گئے کہ جو نہ رکے گااسے ماریں گے۔ پھر جلسے گاہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لیجائے کہ لیکچرنہ من سکیس۔ بی ٹی صاحب جواس وقت میا لکوٹ بیس ٹی انسپکڑتے اور پھر پر پڑنڈ شن پولیس ہو گئے تھے اب معلوم نہیں ان کا کیا عمدہ ہے ان کا انتظام تھاجب لوگوں نے شور چاپا اور فعاد کر تا چاہا تو چو تکہ حضرت صاحب کی تقریر اس نے بھی سنی تھی وہ چران ہوگیا کہ مولویوں کے خیالات کے خلاف بھی ہو تو بھی اس سے اسلام پر کوئی اعتراض نہیں آتا اور اگروہ باتیں کچی جیں تو اسلام کا سچا ہونا ثابت ہو تا ہے پھر مسلمانوں کے فعاد کرنے کی کیا وجہ ہے ؟ اگر چہ وہ سرکاری افر تھا مگروہ جلسہ جس کھڑا ہوگیا اور کیے لگا کہ بیہ تو یہ کتے ہیں کہ عیسائیوں کا خدا مرکیا اس سرمسلمانو اتنے کیوں غصے ہوتے ہو۔

غرض ان لوگوں کا ہم ہے بیہ سلوک ہے اور بادی النظرییں یکی نظر آتا ہے کہ اگر ان میں ہے لوگ آریوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا۔ تکراصل بات بیہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے حضرت مسیح موعود نے ان کے متعلق یماں تک فرمایا ہے۔

> اے ول تو نیز خاطرِ اینال نگاہ دار کآخر کنند وعوائے حُبِّ نیپیرم کے

بات سے کہ ایک ہوتی ہے عداوت اور ایک ہوتی ہے حقیقت عدادت ش بے فک سے
لوگ آریوں ہے عیسائیوں ہے سکھوں ہے اور دو سرے ندا ہب کے لوگوں ہے بڑھ کریں گر
حقیقت میں سب نے زیادہ ادرے قریب ہیں۔ ادارے کیچ ہوتے ہیں اس مثن آریہ 'عیسائی و غیرہ
شور نہیں ڈالتے بلکہ بعض او قات وہ مدہ بھی دیے ہیں گرجائے ہو تتیجہ کیا ہوتا ہے آریہ تو آریہ
می گرچلے جاتے ہیں اور عیسائی عیسائی میں واپس لوٹ جاتے ہیں گریہ جو نہیں مارتے بھی ہی ا گالیاں بھی دیے ہیں گیچر کے رو کئے کی کوشش بھی کرتے ہیں اگر ان کو موقع ملے تو قل کرنے ہے
بھی ور لغے نہ کریں انہیں ہیں ہے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہاں یہ لوگ جو پیشے ہیں ان شیل
سے مور اپنے نہ کریں انہیں ہیں ہے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں یہاں یہ لوگ جو پیشے ہیں ان شیل
عدادت ہیں سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ بات اور کتے ہیں جو ان لوگوں ہے آئے جو دعنی اور
بیں اور ان کے ساتھ بہت ی باتوں میں مار را اشتراک ہے رسول کریم الفیلی کو یہ لوگ مانے ہیں
تیں اور ان کے ساتھ بہت ی باتوں میں مار را اشتراک ہے رسول کریم الفیلی کو یہ لوگ مانے ہیں
تریب ترین کریم کو یہ لوگ میں تیں اور ان میشکو ئیوں کو یہ لوگ مانے ہیں جن میں میں مود کے ہیں
تریب کا ذکرے میں دور ہیں۔

محروم رہ جاتے ہیں۔ پس اگر ہماری جماعت بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے اگر ہماری جماعت بھی ان میں کور مرہ جاتے ہیں۔ پس اگر ہماری جماعت بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے اگر ہماری جماعت بھی ان میں کورت ہے کہ ہم پہلی صدیوں میں دنیا پر چھاجا کیں اور ہمارے کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلی صدیوں میں دنیا پر چھاجا کیں اور ہمارے کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہو سے ہم کامیاب نمیں اگر ایسانہ ہوتہ ہم کامیاب نمیں ہو سے ہم کامیاب نمیں اگر ایسانہ ہوتہ ہم کامیاب نمیں ہو سے ہم کامیاب ہو سے ہم کامیاب ہو سے ہیں تو ہم کامیاب کی ہم اور اگر ہم لوگوں کو اپنے اندر شال کرنے میں کامیاب ہو سے ہیں تو اور از از کامیابی ماری کامیابی کی ہم اور از از میں مسلمانوں کی صالت ہے جو ہمارے لئے سب سے بڑے دہ تھی تھی دہ ہے کہ جو لوگ آسائی اور ہم اداری ترقی میں متم اور معاون ہے اور ان کو جانے دیے کا پر مطلب ہے کہ جو لوگ آسائی اور ہم محم اور ہم تھی ہم جانے میں آتی تعداد نمیں ہے۔ اب تو آر یہ بھی ان کی تعداد ۲۳ سے سال کو میان رہے ہیں۔ شروحان کی تعداد نمیں ہے۔ اب تو آر یہ بھی ان کی تعداد ۲۳ سے ۱۳ کی مال کو جون کی تعداد ایک کرو ثر تاتے ہیں۔ نمی تعداد نمیں ہوئے دیے اور واقف کار ان لوگوں کی تعداد ایک کرو ثر تاتے ہیں۔ نمی بڑی تاکہ مسلمان زیادہ نہ تھرا جائیں۔ اور واقف کار ان لوگوں کی تعداد ایک کرو ثر تاتے ہیں۔ ان بڑی تعداد دیا قطعا ہو شیاری اور دانائی کے ظاف ہے۔ اور دانائی کے ظاف ہے۔ اور دانائی کے ظاف ہے۔

پھر حضرت میں موعود کا طریق ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہو تا ہے کہ ایسے موقع پر آپ ید نہ کہتے

کہ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں انہیں جاہ ہونے دو۔ وہ لوگ پیشک ہم سے دشمی اور
عداوت کریں ہمیں دکھ اور تکالیف دیں گریہ ہمی تویا در کھو کہ اور دل کی نسبت ہی لوگ آسانی
سے ہمارے قابو میں آسکتے ہیں۔ ہماری اصل غرض ہیں ہے کہ جس کام کے لئے ہم کھڑے ہوئے
ہیں وہ ہوجائے اور یہ لوگ چو نکہ اس کام کے ہوئے میں سب سے زیادہ تھ ہیں اس لئے ان کا
بیانا ہمارا فرض ہے۔ کتاب جنگ مقدس جس میں آسم کے ماتھ مباحثہ چھیاہے یہ حضرت میں
موعود کامباحثہ اس وقت ہوا بجگہ آپ نے میں میں مودود نے کا علان کردیا تھا اور مولوی آپ کے
کافر ہونے کا اعلان کر چکے تنے اور فقے دے دے چکے تنے کہ آپ واجب القل ہیں۔ وہ امن جو اب
بماعت کو حاصل ہے اس وقت ایسا بھی شہ تھا بلکہ اب جسے ان مقامات پر جمال تھوڑے اہم دی ہیں
اور ان کاجو حال ہے ایسا مردی جماعت کا حال تھا در ہر چگہ ہی حالت تھی۔ ایسے موقع پر ایک غیر

احری کاعیسائی ہے مقابلہ ہو تا ہے اس نے حضرت صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ مقابلہ کریں اس پر آپ جحٹ کھڑھے ہوگئے۔ آپ نے اس وقت بیر نہ کما کہ عیسائی ہمارے ایسے ومثمن نہیں میں چیسے غیراحمدی میں بلکہ آپ مباحثہ کے لئے چلے گئے اور قادیان سے یا ہرچلے گئے۔

و دّت کا ذکر سنا تا ہوں جب د موٰی اپنے کمال کو پہنچ گیا تھا اور مخالفت کم ہو گئی تھی۔

عیمائیوں کو ۱۹۰۲ء میں خاص جوش پیدا ہوا اور انہوں نے بڑے ذور سے تبلغ شروع کی۔ بر پلی میں کوئی فخض تھا۔ عیمائیوں نے نکابیٹی اُلا شکام کتاب کے ذریعہ اسے خراب کرنا چاہا۔ اس کے دل میں اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کے متعلق محکوک پیدا ہو گئے۔ اس نے حضرت صاحب کو اطلاع دی اور لکھا کہ یہ کیمی ہاتمیں ہیں جو اس کتاب میں درج ہیں۔ حضرت صاحب نے اس کو جواب نہ لکھا بلکہ اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی جس کا نام چشمہ میسی ہے اور جس سے نبوت کے متلہ میں ہوئی مدو ملتی ہے۔ یہ کتاب اس فیراحمدی کو عیمائیت سے بچانے کے لئے کبھی گئی۔ ہیں حضرت میچ موجود کا طریق عمل بتا رہاہے کہ امارا ایسے موقع پر کیا طریق عمل ہونا

چاہے۔

طرح کرے گا تو اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے گا کہ اسے تیزنا تو آ تا نہیں یو نمی کمتا تھا کہ بزا تیراک ہوں-الیے موقع پر اس کامیہ فرض تھا کہ فوراً کو دپڑے اور ڈو بنے والے کو پچاکرا س ا قرار کرائے کہ میں سچاہوں لڑجو پکھ میری نسبت کمتا تھاوہ جھوٹ تھا۔

ایبای اب غیراحمدی ہارے متعلق کتے ہیں کہ بیالوگ کیا کرسکتے ہیں ان کے سب دعوے جھوٹے ہیں-ایباتو ہواہے کہ عیسائیوں وغیرہ کے مقابلہ میں ہماری کامیانی کو دیکھ کر بھن جگہ خیر احمدیوں نے ہماری تائید کی ہے محرہماری کامیابی کاایسانظارہ ان کے سامنے مجمعی شیس آیا کہ جس کو د کید کران کی عقلیں جیران ہو گئی ہوں اور انہوں نے دیکھا ہو کہ کو کی قوم کی قوم جوہلاک ہو رہی ہواس کو بچانے کی ہم نے تجویز کی ہو محراب خداتعالی نے ہارے لئے ایباموقع میا کیاہے اور اس دفت وہی لوگ کمہ رہے ہیں کہ احمدی کماں ہیں؟ کیوں فتنہ ارتداد کو روکنے کے لئے کھڑے نیں ہوتے۔ کوئی ان سے بوجھے احمد بوں کو تو تم پہلے ہی اسلام سے خارج کریکے ہو پھروہ جہاں بھی ہوں ان سے حمیس کیا محران کا ہمیں بلانا اور اس موقع پر الداد کے لئے شور مجانا بتا تا ہے کہ ان کے دل مانتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت خدمت اسلام کر سکتی ہے اور خداتعالی کی نصرت کسی جماعت کو مل سکتی ہے تو وہ احمد می جماعت ہی ہے۔ پس جب بیہ ایساموقع ہو کہ ہمارا سخت ترین د شمن بھی ہر طرف سے مایوس ہو کر ہماری طرف لگا ہیں ڈال رہاہے اور تھبرا کھبرا کر ہوچھ رہاہے کہ احمدی کہاں ہیں اور وہی احمدی جن کو بیہ لوگ مرتدوں اور کافروں سے بھی بد تر کہتے تھے ا نہیں کو مخاطب کرکے کتے ہیں کہ وہ کیوں ہماری مدو کے لئے نہیں آتے تواس موقع کو جانے نہیں دینا چاہئے۔ ایسے زریں موقع کو جانے دینا جو ہماری زندگی میں ہمیں میتر ہوا ہے نمایت ہی ا فسو سناک بات ہو گی کیونکہ آج ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم ان لوگوں پر ثابت کردیں کہ آج تک تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیاوہ طالمانہ تھااور ہمارے خلاف تمہاری جتنی یا تیں تغین وہ سب جموئی تغین اور اب ہم ان سے قوی طور پر اقرار کرا گئے ہیں کہ ہمارے مقابلہ میر تم لوگ ناراتی پر تھے ۔ کہتے ہیں زندگی میں ہرانسان کو ایک خاص موقع ملاکر تاہے اور اگر ہم اس کو سمجمیں تو ہمارے لئے یہ ایسای موقع ہے - نہ اس لئے کہ ایک قوم تباہ ہونے گلی ہے جسے نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس لئے کہ اس قوم کو تباہ ہونے ہے مسیح موعود کی جماعت ہی پچاسکتی ہے۔

پس خوب اچھی طرح من لو کہ ایسے موقع بار بار نہیں طاکرتے۔ ممکن ہے پر مجمی مجھی ایسا موقع آجائے مگراس کا آنا ایسابی مشکل ہے جیسے ایک ہی کو مائے سے محروم رہنے والوں کے لئے دو سرے ٹی کا آنا۔ توالیے مواقع شاذونا دری ملا کرتے ہیں پس نہ اس وجہ سے ہمیں اس فتنہ کے انسداد کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ لطافاتی کے خدام اس میں جتلاء ہوئے ہیں بلکہ اس کھاظ سے کہ اسلام کی طرف منسوب ہونے والے اس میں جتلاء ہو گلے ہیں۔

ہماری جماعت جو الگ ہوئی ہے تو اس کا پیہ مطلب نمیں کہ بیہ کوئی نئی جماعت ہے بلکہ بیہ اس لئے الگ ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام اور مجمد لططاع ہے اپنا تعلق جماتے ہیں مگر ہے اتعلق نمیں رکھتے ان سے الگ ہو جائے - اگر بیہ لوگ اپنا کوئی ایسانام رکھ لیس کہ اس کا اسلام سے تعلق نہ ظاہر ہو تو پجرہم احمدی نہ کملائیں تو کویا ہم اسلام سے اپنا تعلق میتاز طور پر ظاہر کرنے کے لئے احمدی کملاتے ہیں ایوں کو کہ ان کو معماز کرناچاہتے ہیں جیساکہ قرآن کریم ہیں مجی آتا ہے۔

پس بیر امتیاز کو ثابت کرنے کا موقع ہے۔ احمدی ہم اس لئے کملاتے ہیں کہ ان لوگوں ہے
الگ ہو جائیں ٹاکہ ان کی وجہ ہے امارے مقابلہ میں کوئی اسلام پر طعن نہ کرے۔ ورنہ ہمارانام تو
وی ہے کہ سچامسلم۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ اس موقع پر خاموش نہ رہیں۔ پھر عقلاً بھی اس
کے بڑے بڑے اعلیٰ منائج ثابت ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے بیالوگ ہمارے لئے ٹوانہ اور کان
کے طور پر ہیں جس پر و حمن قابو پانا چاہتا ہے بھی کوئی بیر پند نہ کرے گاکہ اس کی کسی چیز پر اگر
وحمن نے بقنہ کیا ہو تو اے چور چرا کرلے جائیں کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ بیر میری چیز ہے اور

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ای رنگ کا ایک فیصلہ کیا تھا۔ ان کے پاس دو عور تیں مقد مہ الائیں۔ ان بیس اسلام نے ای رنگ کا ایک فیصلہ کیا تھا۔ ان کے پاس دو عور تیں مقد مہ الائیں۔ ان بیس سے ایک کے بیٹے کو بھیٹریا کھا گیا تھا اس کا فاوند کر میں گیا ہوا تھا اس نے سمجھا خاوند آکر تا راض ہوگا ورچو نکہ دہ اپنے بیچ کو پہچا تا نہیں اس لئے دو سری عورت کا پچہ اٹھا کر اپنا ہالیا ۔ یہ چھڑا جب حصرت سلیمان علیے السلام کے پاس گیا تو انہوں نے کھا چھا اس کا پچہ اٹھا کر اپنا ہوا کہ ۔ پچکا و او ما آ دھا کر کے دو توں کو وے دیتا ہوں۔ جس ماں کا پچہ نہیں تھا اس نے تو کھا ہاں یہ نمیک انسان میں مورا چھا ہی کہا تھا تو رہی گیا ہے گھرا س کا پچی تو زندہ نہ رہے گا۔ انسان میں ونا چاہئے۔ اس نے سمجا میرا بیٹا تو مربی گیا ہے گمرا س کا پچی تھا اس نے کہ دیا کہ یہ میرا بیٹا تی نہیں ای کا ہے اسے دے دیا جائے اور اس طرح اس نے پچہ کو مرنے ہے بچالیا۔

تر مسلمان کملانے والے کو خراب ہیں لیکن ہمارے لئے دو مروں سے بہت اقرب خزانہ

اس امری مفرورت بتادیئے کے بعد کہ ہمارے لئے میہ موقع نمایت اہم ہے نہ صرف نہ ہی گاظ ہے ہی بلکہ سیای لحاظ ہے بھی اس میں ہمارے لئے بدے فوائد ہیں اس وقت میں پھر تخریک کرتا ہوں کہ ایسے مواقع ہرروز نہیں ملا کرتے۔جس کو خدا تعالی توفیق دے وہ اس موقع کو نہ صانے دے۔

شیطان سے مقابلہ کرناماری جماعت کے ذمہ لگایا گیا ہے اور شیطان ہماری بینل میں بیشا ہے۔
بینگ عیسائیت کا فئنہ بہت شدید ہے مگراس کیلئے آدی چو تکہ بہت دور سے آتے ہیں اس لئے وہ
اپ جموم اور کثرت سے غلبہ حاصل نہیں کرتے بلکہ اور ذرائع استعال کرتے ہیں۔ مگر ہندو جو
ہمارے پاس پیٹھے ہیں میں ہا کیس کرو ژان کی تعداد ہے اس لئے ان کا فئنہ بہت خت ہے۔ میں
نہیں سجھتا کہ موجودہ فئنہ ایک دوماہ کی بات ہوگی اور میں نہیں جانیا کہ کئنے آدمیوں کی اس کے
نئی ضرورت ہوگی میہ طالات ہنا کیں گے۔ مگر میں میہ جانیا ہوں کہ جب تک ایسے کافی آدمیوں کے

نام ہمارے پاس نہ ہوں جنبوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہو اس وقت تک ہم اطمینان سے کام نہیں کرسکتے - ممکن ہے ہمیں مینکٹووں آ د کی ہیجئے پڑیں - ایک کے بعد دو سمراد و سرے کے بعد تیسرا وفد روانہ ہو - کیونکہ اس وقت تک ہم نے چلنا ہے جب تک کہ وحش تھک کراور ہار کرنہ پیٹے جائے -

بچین کی ایک مثال مجھے یاد ہے گو وہ کچھ انچھی نہیں لیکن اس سے مطلب ضرور حل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمریس میں اس جگھ یار ہے گو وہ کچھ انچھی نہیں لیکن اس سے مطلب ضرور حل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمریس میں اس جگھ کھڑا تھا جہ وہ آئیں میں لڑا رہے تھے - وہ دونوں ڈورچھوڑتے جاتے جائے تھے اور کنگوے بہت دور نکل گئے - میری تو نظر بھی کمزور تھی جب میری نظرے خائب ہو گئے تو بیس نے دو مرے لڑکے سے جو میرے ساتھ تھا پوچھا سے دورکیوں چھا ہے گئے تا ہے گئے تا ہے جو بھی ڈور دینے میں بڑھ جائے گا وہ جیت جائے گا تو ایا ہے جو بھی ڈور دینے میں بڑھ جائے گا وہ جیت جائے گا تو ایا ہے۔ متابلہ جو در بیٹی سے ساتھ تھا ہو جیت جائے گا تو ایا ہا ہے۔ متابلہ جو در بیٹی سے مالیا ہی حاصل ہو سکتے ہے۔

اوریاد رکھو کہ باطل بھی مقابلہ پر نہیں ٹھر سکتا کیو نکہ باطل کے متی بی ہلاک ہونے والے کے بین۔ تائم حق بی رہتا ہے کیو نکہ حق کے بین۔ تائم حق بی رہتا ہے کیو نکہ حق کے مین قائم رہنے کے بین۔ لیکن اس کے لئے استقامت ضروری ہے۔ بینے معرت میں موجود بھی فربایا کرتے تھے۔ اُلاِ شیقاً مُدُّ فُوْق اُلْکُرُامَۃِ کُسُرا ہم استقال و کھائیں کے توہ اوگ ای طرح تھک کروالی آجائیں گے جس اُلگ کر تان کواپریشن والے تھک کرا چاہے اپنے کاموں پر والی آرے بین۔ وکیل اپنی وکالت شروع کر دیں گے۔ برحان والے اپنے سکولوں بیں چلے آئیں گے۔ کیچرار محمروں کو والی آرمان کی والی آرمان کی والی آرمان کی والی آئیں گے۔ دیچرار محمروں کو والی آرمان کی وارج جماعت میدان سے بیٹے گی نمیں وہ احمدی جماعت ہی ہوگی۔

اس وقت ہمارے سامنے جو کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے لیکن ہندوستان کیا اگر ساری دنیا ہے بھی مقابلہ ہو تو بھی ہمیں کیا پر واہ ہے۔ جب ہماری مدد مجھی اس وقت تک نمیں آئی جب تک کے سمارے پر لڑنا ہے۔ لیکن یا در مکھو خدا تعالیٰ کی مدد بھی اس وقت تک نمیں آئی جب تک استقامت نہ افقیار کی جائے کیے تکہ استقامت کی وجہ سے خدا کی مدد آئی ہے۔ جب تک بیر رنگ ہماری جاعت و کھانے کیلئے تیار نہ ہو۔ جب تک سارے کے سارے لوگ یہ فیصلہ نہ کرلیں کہ جب تک وقت تک نمیل سے جب تک وقت تک کامیاب نمیں ہوگئے۔ کہ سے دہ بٹاکیں گے اس وقت تک کامیاب نمیں ہوگئے۔ یہ رہے کہ کامیاب نمیں ہوگئے۔ یہ رہے کہ کرلیں کہ نمیں ہوگئے۔ یہ رہے کہ کرلیں کہ نمیل ہوگئے کی دہ ہوگئے۔ یہ ہوگئے۔ نہ ہوگئی شعب کہ کہ کہ بھی کہ کہ کہ بھی اس کام بھی طال ہونے کی تحریک نہ ہوگئی۔ نہ ہوگئی

ا در سمجھ لو کہ اس کام کیلئے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں - وہاں ۔ ر یورٹیں آئی ہیں کہ ان لوگوں میں بالکل علم نہیں-مولوی محفوظ الحق صاحب نے لکھاہے کہ وہ لوگ توبات بھی نہیں سمجھ سکتے - وہاں علمی مسائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں - وہاں تو صاف اور سادہ لفظوں میں یا تیں باربار پیش کرنے کی ضرورت ہے جیسے مسمریز م والے کہتے ہیں کہ سوجا۔ تو معمول سوجا تا ہے اسی ملرح اگر ان لوگوں کو یار بار حق سنایا جائے تو کیوں ان ہر اثر نہ ے گا- دیکھوعیسائی مسے کو خدا کا بیٹا کہتے کتے سنوائی لیتے میں حالا نکہ وہ کھاتا پیتاسو تا رہااور بقول ان کے لوگوں نے اس کو مار بھی دیا۔ایساانسان کس طرح خدا کابیٹا ہو سکتا ہے لیکن یاوجو د اس کے لوگ مان بی لیتے ہیں۔ لی اگر ایسی ب و قونی کی بات لوگ مان سکتے ہیں کہ مسے خد ا کا بیٹا تھاتو جالل لوگ حق بات کو کیوں نہیں مان سکتے -اگر ایک بات بار بار کہنے سے تھمند ہو کرجہالت کی بات مان لیتے ہیں تو عقل کی بات جانل انسان ہے کیوں نہیں منوائی جاستی ۔ پس ہمیں ایسے آوی جائیں جو محنت اورا خلاص ہے کام کر سکیں ۔جو یہ اقرار کریں کہ دن رات لوگوں کو سمجھاتے اور دین کی ہاتیں ساتے رہیں گے۔ ایسے لوگ اگر ایک لفظ مجمی نہ جانتے ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ پس جو محض انتظام کی پابندی کر سکتا ہے فرمانپرداری افتتیار کر سکتا ہے غصہ کو دیا سکتا ہے وہ كام كرسكان واه وه اپنانام بهي لكسنانه جانا مواس لئے اپ آپ كو پيش كرنے ميں جلدي كرو-اب روپیہ کا موال ہے- اس کے متعلق بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ جب آربه راجوتول كوروپيه ديكر آربه ينارب بين اور مسلمان بهي ان كوروپيه ديكراپيخ ساتھ ركھنا عاہتے ہیں توکیاہمیں بھی اس کام کیلئے روپیہ جم کرنا چاہئے-ہمارے مبلّغ تواہیے خرج پر جائیں گے پھرروپ کی کیا ضرورت ہے مگرا لیے لوگوں کو یا در کھنا جاہے کہ ایسی تبلیج کہ روپ ویکر لوگوں کو ا ندر داخل کیاجائے میرے نزدیک تبلیغ نہیں بلکہ اپنی ذلت اور فکست کا قرار کرنا ہے۔ ہمیں اس کام کیلئے نہ تو روپیہ کی ضرورت ہے اور نہ اس کیلئے ہم روپیہ صرف کرنا چاہتے ہیں محر یاد جو داس کے دو سروں ہے ہمیں کم روپیے کی ضرورت نہیں بلکہ ان سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان میں بڑے بڑے مالدار ہیں ان میں کروڑیتی بھی ہیں پھران کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ تحو ڑا تھو ڑا چندہ بھی دیں توبہت بزاچندہ جمع کر سکتے ہیں اور آسانی سے دولت جمع کر سکتے ہیں لیکن اس کااستعال وہ اس طرح کریں گے کہ کچھ آپس میں بانث لیں گے اور پچھے ان لوگوں میں تقسیم ع کے۔ پس ان کو رویسہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں ہے کمو نکہ ان

نہیں ہوں مے جننے حارے ہوں گے اور پاوجو واس کے کہ حارے مبلّہ آ ٹریری ہوں گے پھر بھی ہمیں بہت سے اخراجات کرنے پوس گے۔

کونکہ ہمیں ایک ایبامحکمہ بنانا ہوگا کہ جس کے ماتحت تبلیغ کاکام ہوسکے- ہمارے نے نے آ دی جو جائیں گے ان کو نہ وہاں کے لوگوں کی طبائع کاعلم ہو گا'نہ ان سے وا قلیت ہو گی'نہ وہاں کام کرنے کے رنگ اور طریق سے آگاہ ہوں گے 'نہ ان سے دوستیاں ہوں گی'نہ ان کارعب جم ہوا ہو گاا کی حالت میں اگر ایک جماعت مبلغین کی جائے جو تین ماہ کے بعد واپس آ جائے اور پھرنی جماعت چلی جائے تو گویا سارا سال تجربہ ہی ہو تا رہے گااور کچھ کام بھی نہیں ہوسکے گااس لئے ضروری ہے کہ ایک جماعت اپسی مستقل وہاں رہے جو کام کی محمرانی کرتی رہے اور جومیدان میں کام کے ختم ہونے تک وہن رہے - یہ جماعت وہاں کے حالات اور طریق تبلیغ ہے وا قفیت حاصل کرے لوگوں سے وا قفیت پیدا کرے - یہ جماعت جو چھے ماہ - سال یا دو سال یا اس سے مجھی زیادہ عرصہ وہاں رہے گی اس کے متعلق بیہ خیال کرنا کہ خرچ کئے بغیررہ سکے گی اس کی طاقت اور قوت ہے بالاخیال ہے اور جب خدا تعالیٰ بھی انسانی قوتوں کاخیال رکھتاہے تو کیا بندوں کو اس قانون کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے جو خدائے بنایا ہے اور جو ہیہ ہے کہ انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سكنا اور نه اس كے بيوى ينج اور دوسرك لواحقين كھانے يينے كے بغيرزنده ره سكتے ہن- بيد درست ہے کہ جو لوگ وہاں کام کریں گے وہ خد اتعالیٰ کے لئے ہی کرتے ہیں لیکن جو خد اکیلئے کام کرتے ہیں ان کو خد اتعالیٰ آسان سے کھانا نہیں بھیجا کرتا بلکہ مومنوں کے قلوب میں ہی المام کرتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کاا نظام کریں۔ حضرت میچ موعود کاایک الهام ہے۔ 'یڈھُورُ اُکُر حَالُّ ۔ 'نُوجِیْ اِکیْہِیْم <sup>^ک</sup> کہ تم کو وہ لوگ مدد دیں گے جن کو ہم وحی کریں گے۔ پس خدا تعالیٰ اپنے بندوں کیلئے آسان سے روٹی نہیں اتارا کرتا۔ ہلکہ دو مروں کو الهام کرتا ہے کہ ان کیلئے سامان کریں اور ہماری کیاہی خوش فٹمتی ہوگی اگر ہم خد اتعالیٰ کے الهام کے مور دین جائیں۔

پی کرئی لوگ بعض مجبور یوں کی وجہ ہے تبلغ کیلئے نہیں جاسکتے۔ خواہ ان کی مجبوریاں ان چی ہی موں مگر ان کے دل کو صدمہ تو ضرور پہنچا ہے۔ مثلاً میں ہو۔ اگرچہ میں نے سارا کام کرانا ہے اور مید ان جنگ میں فوج کو لڑانے والے کا میں کام ہوا کرتا ہے کہ مقام جنگ ہے پرے ہٹ کر فوج کو دیکھتا رہے تاکہ انظام قائم رہے اور جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں مدد پہنچائے اور سوائے ایسے موقع کے جنگ میں شامل نہ ہوجب یہ سمجھے کہ اگر میں نہ پہنچا تو ساری سیاہ جناہ ہو تو وہاں نہیں جاسکتا۔ تمر میرے قلب میں جو جوش اور احساسات ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے بھی تو کوئی موقع ہونا چاہئے اور وہ ای طرح ہوسکتاہے کہ وہاں امداوے اس کام میں حصہ لیاجائے۔ پس کئی ایسے لوگ جو طاقت نہیں رکھتے کہ وہاں جائیں کیو نکہ ان کو مجبوریاں در پیش ہیں۔ یا گئی ایسے لوگ جن میں انجمی اتنی ہمت نہیں کہ مال اور جان دونوں دے سکیس مگر تھوڑی می قرمانی کرنے کے لئے تناریوں وہ اس موقع ہے فائدہ اٹھا کتے ہیں اور اس طرح وہ ان ر حال ہیں

جائے گی۔ ایسی حالت کے علاوہ کمانڈ ر کالڑائی میں شامل ہو نانمایت خطرناک ہو تا ہے اس لئے میر

ی ایسے او ک بن میں ابنی اسی اسی اسی اسی اسی اور جان دولوں دے سیس طرمحوثی می قربانی کرنے کے لئے تیار ہیں دہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کئے ہیں اور اس طرح دہ ان رجال میں شال ہو سکتے ہیں جن کے متعلق خدا تعالی نے فرمایا ہے۔ نُورِ خی الْدِهِمْ ہم آپ ان پروی کی کرتے ہیں۔ گویا خدا تعالی آپ ان ہرو تاہے اور سہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے - دیکھو لوگ دنیا کے بادشاہوں کے مخاطب بننے کے لئے اور سہ کالمانے کے لئے کہ فلاں سے بادشاہ لے کا لئے کہ فلاں سے بادشاہ لے کام کی لاکھوں روپیہ خرجی کردیتے ہیں۔ چرکیا ہماری جماعت کے لوگ جو خدا تعالی کے سیح برتار ہیں وہ دُرُجِی الْدَیْهِمْ میں شامل ہونے کے لئے دو لاوک کی کھی پرواہ کریں گے۔ یا خدا بر برتار ہیں وہ دُرُجِی الْدِیْهِمْ میں شامل ہونے کے لئے دو لاوک کی کھی پرواہ کریں گے۔ یا خدا

ك خاطب بنخ كومعمول بات سجمين ك-

پس وہ لوگ جو دہاں مستقل طور پر کام کریں گے ان کے گذارہ کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے۔ اور بیہ معقول جماعت وہاں جیبنی ہوگی کم از کم دس پندرہ آدمی تو ضرور ہوں گے ان کے افراجات کیلئے کائی روپیہ کی ضرورت ہے۔

پھرانہوں نے رپورٹیں بھیجنی ہیں' تاریں دیٹی ہیں' کٹر پیکر شائع کرنا ہے اس کے لئے بھی روپید کی ضرورت ہے۔ یا جب الیا ہو کہ بعض لوگ ہمارے ساتھ سلنے لگیں اور تعلیم اسلام کو قبول کرلیں قوان کے ہاں درسے جاری کرنے ہوں گے اس کے لئے بھی خرچ کی ضرورت ہے۔ بیہ قونمیں ہو سکتا کہ جو لوگ تعلیم اسلام کو مائیں ان کو یوننی چھوڈ کر چلے آئیں بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کے لئے درسے جاری کرتے ہوں ہے۔

پھر اخبار دن میں مضامین شائع کرنے کے لئے لوگوں کے صالات دریافت کرنے کے لئے ا خراجات کی ضرورت ہوگا۔ پس چو نکہ ہمار ان نظام خدا تعالی کے فضل ہے بہت دستیع ہوگا اس لئے ہمارا خرچ بھی زیادہ ہوگا۔ دو سرے لوگ تخوا ہوں وغیرہ پر زیادہ روپیہ خرچ کریں گے گر ان کے میلٹے تھوڑے ہوں گے اور ہم تخوا ہوں پر روپیہ خرچ خبیں کریں گے لیکن ہمارے میلٹے چو نکہ ذیادہ ہوں گے اس لئے نہیں جو انتظام کرتا پڑے گا اس پر زیادہ خرچ کرتا ہوگا۔ پھر مہیں ایسے اثر اجات بھی کرنے ہوں گے جو وہ لوگ نمیں کرتے کیونکہ وہ تو الی جگہوں پر ہی خرج کرتے ہیں جمال نام و نمود ہو نگر ہمیں اس کی پرواہ نمیں - ہم محض دین کیلئے خرچ کریں گے اور جس طرح دین کوفائدہ پنچے گااس طرح خرچ کریں گے اس لئے میرااندا ذہ ہے کہ اخراجات کی پکی قسط پچاس بڑار کی ہے - اگر دشن کو اسی پر فکست ہوگئی تو نبھا-ورنہ اور - پھراور - پھراور رویہ بچے کرناہوگا-

انمی د نول میں ہماری جماعت کی عور توں کے ذمہ ۵۰ ہزار روپیہ لگایا گیاہے جس کا زیادہ حصہ
انہوں نے دے دیا ہے۔ ہماری جماعت کے مود پیٹک بہت چندے دیتے رہتے ہیں گین مرد مردی
انہوں اور عور تیں عور تیں ہی۔ اس وقت میں مردوں اور عور توں کا اظام سے کی طاظ ہے مقابلہ
ہیں کر رہا بلکہ مالی لحاظ ہے کر رہا ہوں اور اس میں کیا تیک ہے کہ مرداس لحاظ ہے عور توں ہے
ہیں عرد الحق ہوتے ہیں عور توں کے پاس زیور ہوتے ہیں مگروہ ماہوار آمدنی میں ہے قلیل حصہ
نکال کر بنتے ہیں لین مردچو تکہ آمدنی کے ذرائع رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ عور توں کی نبیت زیادہ
دے سے ہیں۔ پس مہاری جماعت کو اس طرف بہت جادی توجہ کرتی چاہئے۔ لندن میں مجد بنانے
کا کام ضروری تھا۔ لیکن اگر وہ ایک دوسال بعد میں بھی ہوجا تا تو کوئی الی بات نہ پیدا ہو سکتی تھی
جو نقصان کا باعث ہوتی۔ چنا نچہ ایک سال کے بعد ہی محبو کے لئے جگہ خریدی گئی مگر اس وقت جو
کام در چیش ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بیچھے ڈال سکیں۔ یہ فوری ہونے کی وجہ سے نمایت اہم
ہے۔ اس لئے اس کے لئے بیشی قربانی کی جائے۔ تھو ڈی ہے۔ پس گو اس کے مصارف وہ نہیں جو
دوسرے لوگوں کے ہیں مگر ہاوجود اس کے این ہے کہ ہمیں روپیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس

یں نے اس خیال سے کہ مشورہ سے جو کام کیا جائے وہ انچھا ہوتا ہے چندہ کے سوال کو کانفرنس پراٹھار کھاہے کہ اس وقت یا ہر کے لوگ بھی آجا ئیں گے اور وہ بھی مشورہ بیں شریک ہو جائیں گے - اس چندہ کے متعلق دو خیال ہیں - ایک تو ہدکہ خاص خاص لوگوں سے ہدچہ تح کیا جائے اور دو سراید کہ اس کو عام چندہ رکھا جائے - کانفرنس کے موقع پر مشورہ کے بعد جس طرح خدا تعالی سمجھائے گا ہوگا لیکن فی الحال خرج کے لئے جو ضرورت ہے اس کا فوری انتظام ہونا جائے۔

اورا ٹراجات کے علاوہ اس وقت جوا یک خرچ در پیش ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس علاقہ کے کم

از کم ان صلحوں کے لوگوں کو مشورہ کے لئے بانا ہوگا۔ کیاوہ لوگ جو مشورہ کے لئے آئیں گے ان کو ہمارے آدی کسر دیں گے کہ کھانا بازارہ بھاؤہ کھاؤہ بھروہ لوگ جو ہمارے کام کو دیکھنے کی غرض کے ہمیں ہے گئیں گے ان کے کھانا بازارہ بھاؤہ کے لئے آئیں گے ان کے کھانے پیٹے کا غرض کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ ان کے لئے ہمارا لنگر ہوگا اور بیا تر اجات معمولی نہ ہوں کے بلکہ بمت زیادہ ہوں گے۔ لیس جو نکہ روی بیر کی فوری ضرورت ہے اور کا افرنس کے منتقد ہونے ہیں انجی در ہے۔ اس لئے اراوہ ہے کہ قاویان ہیں چھرہ کی گرکے کی جائے۔ اور انے رنگ ہیں کی جائے مار انگر ہوگا اور ہے کہ افرنس کے مشورہ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے۔ اور وہ بیر کہ عام تحریک نہ ہو بلکہ جو لوگ ایک کہ کا نفرنس کے مشورہ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے۔ اور وہ بیر کہ عام تحریک نہ ہو بلکہ جو لوگ ایک دیں قواس تحریک ہے کوئی حری نہ ہوگا۔ اور اگر بیہ فیصلہ ہو کہ خاص رقم کی جائے اور کہاں عام دیں قواس تجدہ کیا گیا اور ہمیں اس بی مثاب ہو گیا تو اس سے با ہروالوں کو صد مہ ہوگا کہ قاویان ہیں قوام چندہ کیا گیا اور ہمیں اس بی رویجہ در کا موقع نہ دیا گیا اس لئے بی تجویز ہے کہ قادیان والے ایسے لوگ جو کم از کم سو رویجہ درے کیوگ نام نہ لکھائیں بلکہ بعد ہیں رویجہ دری اور جلدی دیں۔ اس مجلس ہیں ایسے لوگ نام نہ لکھائیں بلکہ بعد ہیں رویجہ دری کام وقع نہ دیا گیا اور جلدی دیں۔ اس مجلس ہیں ایسے لوگ نام نہ لکھائیں بلکہ بعد ہیں کوئکہ بلکہ باز کو تعماء کے ماقیم مائر مجبی پڑھ کتے ہیں کہائی کہا تھو کہ کہ بورک کیا کہائی کوئکہ ہماز کیا کہ میں کہاں حق تا چورک کام من کرت کیا مہمائی کوئکہ ہماز کی کہ نماز (مغرب) کا وقت ہوگیا ہے اور نماز تو عشاء کے ماختھ ملائر مجبی پڑھ کتے ہیں۔ کیکوئکہ بید بھی دی کام مورم کی کروں کیا گیا۔

یہ سوروپیے کی رقم بتائے کے بیہ معنی بیں کہ اس سے کم دینے والے شامل نہ ہوں محربیہ نہیں کہ جواس سے زیادہ دے سکتے ہیں وہ زیادہ مجمی نہ ویں۔

یں یہ خدا تعانی کا خاص فضل سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک موقع پر میرے دل میں ایک خاص
بات ڈال تھی اور اس سے جھے بڑا فائرہ ہوا ہے۔ جب حضرت میچ موعود فوت ہوئے تو میرے
دل میں خیال پیدا ہوا۔ کہ اب لوگ آپ پر طرح طرح کے اعتراض کریں گے اور بڑے زور ک
خالفت شروع ہوجائے گی اس وقت میں نے سب سے پہلاکام حضرت میچ موعود کے سمرائے
گرے ہو کر جو کیاوہ سے حمد تھا کہ اگر سارے لوگ بھی آپ کو چھو ٹرویں گے اور میں اکیلا رہ
جاؤں گاتو میں اکیلاہی ساری دنیا کا مقابلہ کرول گا اور کسی مخالفت اور دھنی کی پرواہ نہیں کرول
گا۔ جب تک یمی ارادہ اور یمی عزم لیکر ماری جماعت کا ہرایک ھیض کھڑا نہ ہو کا میاب نہیں ہو
سکا۔ جمکن ہے اسے دو سراکوئی ساتھی نہ لے توکیا ایکی صورت میں وہ خاموش ہو کر چیئے رہے گا۔
در کیمواکر ایک عورت کا کچہ ڈوب رہا ہو توکیا وہ کتارے پر اس لئے خاموش ہو کر چیئے رہے گا۔

میں آدی جو کنارے پر کھڑے ہیں اس کے بچہ کو پچالیں گے ہرگز نمیں بلکہ اگر ہزار آدی بھی موجود ہو گاتو بھی وہ پائی میں ہاتھ ڈالے گی اور پچے کو پچانے کی کو شش کرے گی۔ تو کام کرنے والے اسی طرح کام کیا کرتے ہیں کہ وہ مجھتے ہیں ہم نے کام کرناہے اور کسی نے نمیں کرنا۔جب بید ارادہ اور بید عزم ہو تو پچر کامیالی حاصل ہو سکتی ہے۔

پس میں اس چندہ کیلئے تحریک کرتا ہوں جو لوگ تو نیق رکھتے ہیں کہ سوروپیہ دے سکیں دس اس سے زیادہ خواہ کو کی لاکھ روپیہ دے دے گوہماری جماحت میں انتار دپیہ دسینے والا کو کی نمیں۔ پس پورے ذوراور ساری قوت ہے اس بو جمد کواشھائیے تب کام ہو گااورا گراس وقت تھو ژے لوگ اس بوجم کواشھائیں گے تو دو سرے وقت دو سمرے لوگ اٹھا شکیں گے۔ پس آپ لوگوں نے بورے زور کے ساتھ اس بوجم کواشھانا ہے اور ہا ہرکے لوگوں کے لئے نمونہ بٹنا ہے۔

ایں وقت میں نے جو رکوع پڑھاہے اس کے متعلق اب پچو بیان کر تا ہوں۔ میں عسر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس وقت معا میرے ول میں ڈالا گیا کہ ایسے فتنہ کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور حضرت میچ موعود کی کماب سے بھی اس کا پینہ مل گیاہے۔

اس رکوع (سورہ کھف کا گیار ہواں) بیں بتایا گیاہے کہ ذوالقرئین ایک بادشاہ تھااس کے طالت میں بیٹکوئی کے طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ براہین احمد یہ حصہ پنجم کے آخری صفات بیں حضرت صاحب نے بیان فرمایاہ کہ ذوالقرئین سے مراد مسیح موعود ہے جو صدیوں کے سروں کو جو ڑے گا۔ چو زے گا۔ مسیح موعود کے وقت سب صدیاں ملتی ہیں اور حضرت مسیح موعود کے فرمایا ہے کہ ذوالقرئین ہیں ہوں۔ فرمایا ہے کہ ذوالقرئین ہیں ہوں۔

ضد اتعالی فرما تاہے۔ وَیُسْمَلُوْ لَدُوَ عَنْ ذِی الْقَوْ نَیْنِ تَم سے ذوالقرین کا طال پوچھے ہیں۔

فُلْ سَا تَلُوْا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِ حُرْاً المسلم و میں اس کا پیمے طال ہتا تا ہوں۔ یعی ہے کہ سی موجود آنے گا۔ راتا مکناً کُلُ فِی الاَرْضِ وَانْیَا لُمِنْ کُلِ شَیْقٌ سَبَیاً اللہ ہم اس کو ونا میں معوث کریں گے۔ اور ہر ضم کے سامان اسے دیں کے یعی وہ سامان جن سے تبلیج میں سموات ہوگ۔
چنانچہ اس زمانہ میں مطبع اُؤاک خانہ ' تار ' دیل ' اخباریں و فیرہ ایسے ہی سامان ہیں۔ فَانْنَکُ سُبُنِی عَیْنِ مَشْرِ بُ الشَّمْسِ وَ جَدَدَهَا تَعْرُ بُ فِیْ عَیْنِ مَشْرِ بُ الشَّمْسِ وَ جَدَدَهَا تَعْرُ بُ فِیْ عَیْنِ کَمُوْرِ بُ الشَّمْسِ وَ جَدَدَهَا تَعْرُ بُ فِیْ عَیْنِ کَرِ مِنْ السَّدِی موجود براہ ہوگا۔

حمرت میں موجود براہیں احمد یہ حصد بیٹی عمل فراتے ہیں کہ یہ عیمائی لوگوں کی طالت بیان کی گئ

ہے کہ جو گیڑے ہوئے چشہ کی طرح ہیں ان میں سورج ڈوب رہاہے۔ کمی وقت ان کے پاس صفی پائی تھا گراس وقت ٹراب ہوگیا ہوگا اور ان کی تعلیم بالکل گیڑ چکی ہوگی۔ کہ جَدَ عِنْدَهَا قُوْمَاً اللہ بھڑی ہوئی تعلیموں کے پاس ایسی قوم کو پائے گا- زمانہ کے طالت کے ماتحت کمہ سکتے ہیں کہ اس قوم میں ہندو بھی شامل ہیں۔

حضرت می موجود نے ان کو بھی اہل کتاب قرار دیا ہے گران کے متعلق ایک بات رہ جاتی ہوا دوہ سورت کے وقید کی ہے کہ پھران میں سورج کی طرح رہ ووہا س کے متعلق اگر طاہری میں اور ہو ہوں ہورج کی مورج کے وقید ہی ہے کہ پھران میں سورج کی طرح رج ووہا س کے متعلق اگر طاہری میں سورج کی ہوئی۔ گذا ہو چکا ہو گالو راور معرفت مث سکتی ہوئی۔ گذا ہو چکا ہو گالو راور معرفت مث بھی ہوئی۔ گذا پاکھ آگا آن تَدَیّخ کہ فیلیے ہم حکسنا اللہ تعالی ہے دوالقرین کو کما چاہے تو تو ان کو مذاب دے - حضرت می موجود فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ چاہ تو ایک کی اور اس کا مطلب سے ہے کہ چاہے تو ایک کے لئے فراب کی وعا کراور چاہے تو ان کو ہدا ہت دے سید صارت بٹلا۔ قال اُلگا کہ چاہے تو ان کو ہدا ہت دے سید صارت بٹلا۔ قال اُلگا کہ چاہے تو ان کے لئے قراب کی وعا کراور ایک کی اور ایسے گا اور اسے عذاب سے گا۔ وَ اَمَّا مَنْ اُلْمَا مُنْ اُلُونَ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُونُ کُلُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُونُ کُلُونُونُ کُلُونُ کُلُونُ

ہاں اگر کوئی طَالم تلوا را ٹھاتا ہے تواس کے مقابلہ کے لئے تم بھی تلوا را ٹھاؤ گُنَّم اَتَنَعُ سَبَبًا۔ حَتَّى إِذَا اَلِكَ مُطَلِمَ الشَّمْسِ وَ جَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمَ نَحْعَلْ لَّهُمْ مِنْ دُوْنِهَا سِتْرًا اللّٰ پھروہ ایک اور قوم کی طرف جائے گاجو اس جگہ ہوگی جمال سے سورج چڑھتا ہوگا اوروہ دیکھے گا کہ اس قوم اور سورج کے ورمیان کوئی روک نہیں۔

حضرت مسیح موعود "فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہیں ان کا چشمہ تو خراب نہیں ہوا اور سورج چڑھا ہوا ہے ۔ لیحیٰ قرآن کریم موجود ہے تگریہ ظاہر پرست ہو گئے ہیں اصل فائدہ نہیں اٹھاتے - ''ل

پھراس کے یہ بھی معنے ہیں کہ جب سورج پڑھتا ہے تو گری سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور

چونکہ ان لوگوں کو اسلام ہے ظاہری تعلق ہو گااس لئے اس تعلق کی وجہ ہے ان کو د کھ او تکالیف پنجیں گی اور ان ہے ان کو کوئی بچانے والانہ ہوگا۔ان کے اندر حقیقی اسلام نہیں ہو گا کہ خدا تعالیٰ بچائے اور ظاہر میں جو نکہ مسلمان کملاتے ہوں گے اس لئے دو سرے لوگ ان کو تكالف اوروكه المخاس م عُ مُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا -حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدُمِنْ وثرنهما قَوْمًا لَآيَكَادُونَ رَيْفَقَهُونَ قَوْلًا الله مجروه آك يط كاوروبال ايك تيري قوم موكى - بيوه قوم ہے جس کا آج کل جھڑا پڑا ہوا ہے وہ وہاں پنچے گا جمال فیرندا ہب اور اسلام کی سرحد ملتی ہے دبال الیمی قوم ہوگی جو بالکل جاہل ہوگی اور الیمی جاہل ہوگی کہ نہ اسلام کو سجھتی ہوگی نہ کسی اور ند ہب کو ۔ گویا وہ پچھ ہندوؤں کے قریب ہوگی پچھ مسلمانوں کے ۔ چنانچہ وہ لوگ ایسے ہی ہیں ۔ ختنہ کراتے ہیں مگر گائے کا گوشت نہیں کھاتے- نکاح پڑھواتے ہیں مگربت بھی گھروں میں رکھے موے ہیں۔ لایکادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قُولاً ٢٢-جوان كے متعلق آیا ہے بالكل اى كارجمدوه فقره ہے جو مولوی محفوظ الحق صاحب نے ان لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بات تک نہیں سمجھ سکتے۔ قَالُوالِذَالْقَرُنَيْن إِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلَى اَنْ تَهُ عَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَلّاً تَا الله الوكون مِن جو تعليم يا فته بول محرا اور بين جو شور عا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بچاؤ وہ شور مچائیں گے۔ یا بیہ بھی اس کامطلب ہے کہ پہلی قوم کے لوگ کسیں گے کہ اے ذوالقرنین یا اس کی جماعت یاجوج وماجوج ان لوگوں کو کھینچے لئے جارہے ہیں ان کو بچاؤ - ہندو بھی یا جوج و ماجوج میں شامل ہیں۔

وہ لوگ یعنی مسلمان حضرت می موجود کی جماعت کو کمیں گے کہ یا جوج وہاجوج فساد مچارہ ہیں ان سے ان لوگوں کو بچاؤ خرج ہم دیتے ہیں ہمدو دک اور ان کے در میان روک کھڑی کردو۔ چنانچے فیراحمدی لکھ رہے ہیں کہ احمدی کیوں ان لوگوں کو نمیں بچاتے۔ قال مامکتینی فیڈر تبی کیٹر فاعینونی بُفق آ آنج کھڑینگ کھ کو کینی ہم کہ کا تمہاری مدور بھروسہ کرنا لفو ہے۔ خدا تعالی نے چھے تکتہ سمجھایا ہے اور دہی میری مددو هرت کرے گا تمہاری موبی ان لوگوں کو بچا سکتاہ اُڈونی زُبُر الْحَدِیْدِ معلی میں تم طاہری شوکت مددوے سکتے ہو۔ اس سے اگر مدد دو تو تمہارے لئے موجب ثواب ہوگی لیکن اصل فتح خدا تعالی تی کی لفرت اور جذب دعاہ ہوگ۔ میرے پاس تم اپنے لوہے کے کلوے لاؤیعنی مجھے دوچیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو تھوں کیچو تک یہ ہولڈ روں سے لکھ سکتا ہے جولوے کے ہوتے ہیں اس لئے لوہے کے کلؤے سے بی مرادین یہ جمعے دیدویعنی غیر تداہب کے مقابلہ میں جمعے کلسنے دو۔ جمعے مندائے اسلام کی حفاظت کا طریق سمجھایا ہے میں اس سے کام لوں گا۔ اور دو سرے اکثر فیق اُلْوِ عَ عَلَیْهِ قِطْرًا اللّٰہ عِلِی اگر ہمیں دیدو تم تکھیں دیدو تم تکھیں دور تر اس کر دیں ہے۔ تم تکھیں دور کو اور زبانیں بند کرلو باتی تمہارے باس جو پہنے ہیں اگر چاہو تو ان سے مدد کروو۔ فک الشطاعُ وَاکَ یَطَا بُرُو اَلٰ اَلٰ اَلٰمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اللّٰم اللّٰه اللّٰه اللّٰه اور در میانی الشطاعُ وَاکَ یَطَا بِعُولِ اور میانی وَ مَلُولُ مِن جَمِعَ اس تو معلی ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے داست میں یہ روک ہے اگرید نہ روی تو چھراتی مسلمانوں کی بھی خیر نہیں۔ محرفداتھا فی فرماتا ہے کہ احمدی اس دیمن کے داستہ میں دیواریں بنائیں گے اس کو مسلمانوں پر غالب ہونے سے روک دیں ہے۔

پس کامیا بی احمدی قوم کوئی ہوگی۔ میرا بیہ مطلب نمیں کہ ان آیات میں ملکانہ قوم کائی ذکر ہے۔ سب جگہ ایس قوم کائی دکر ہے۔ سب جگہ ایس قوم کائی اس کے معرف میں موجود ہیں کہ وہ لوگ مسلمان کملاتے ہیں گر غیر کھانا چاہیں گے۔ ان کی حفاظت اگر ہوگی قو حضرت مسیح موحود کی جماعت کے ذرایعہ معرف تابت ہوگی۔ ان کا کام یک ہے کہ از پی قلمیں اس جماعت کے حوالہ کردیں اور اپنے سکے اس کے آگے ڈال دیں کہ یک ان کے پاس دینے والی چزیں ہیں۔ ایمان عرفان اور دلا کل توان کے پاس میں منیں اگر دے سکتے ہیں تو بار دوہیہ ہیں۔ ایمان عرفان اور دلا کل توان کے پاس میں منیں اگر دے سکتے ہیں تو روہیہ ہیں۔ دوہیہ ہیں۔

یہ ایک پیشکاوئی ہے جو ان تمام قوموں کے متعلق ہے جن کی حالت ملانوں جیسی ہے اور اس پیشکاوئی میں یہ بھی خوش خبری ہے کہ جلد یا بدیر کامیابی مسیح موجود کی جماعت کو ہی ہوگی۔ بعض وفعد و شمن کو ورمیانی خوشی حاصل ہو جاتی ہے محروہ عارضی ہوتی ہے۔ جیسا کہ رسول کریم اللطانی کو جب مکہ ہے آتا پڑا۔ تو کفار بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم عالب آگئے لیکن و راصل رسول کریم کا مکہ ہے آتا ہی ان لوگوں کی تباہی اور بریادی کا سامان تھاجی کا انہیں بہت جلد علم ہوگیا۔ پس اگر ہمیں ورمیان میں مشکلات پیش آئیں اور بظا ہر کامیابی و شمن کو نظر آئے تو کوئی محمرات کی بات نہیں انجام کار ہماری جماعت کو ہی فتح حاصل ہوگی اور مسلمانوں کو بھی کمنا پڑے گا کہ ہم قامیں دے دیتے ہیں ہمیں ان دھنوں سے تم ہی بچاؤ۔

(الفضل ۲۲ ـ مارچ ۱۹۲۳ء)

أعْوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ فَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَصُولِهِ الْكَرِيمِ فَعَلَى رَصُولِهِ الْكَرِيمِ فَعَلَى الرَّعِيمِ فَعَلَا الْكِرِيمِ فَعَلَ الْعَرِيمِ عَلَى اللَّهِ مِسْ مُولِلنَّامِيرُ

# ایک کرو ژمسلمان ار تداد کی چو کھٹ پر

#### امام جماعت احدبير كى طرف سے بيغام اتحاد

یں اپنے اشتمار بعنوان "سماڑھے چارلاکھ مسلمان ارتداد کیلئے تیار ہیں "اس بات کا اعلان کرچکا ہوں کہ ملکان اور دیگرا قوام جائے گو جرو فیرائے ارتداد کے فتنہ کے روئے کیلئے احمدی جماعت جرایک قربائی کرنے کے لئے تیارہ اور یہ بھی وعدہ کرچکا ہوں کہ اگر مختلف فرقہ جات کی شیعہ 'الجوریث این فرض کو اور کام کی اجمیت کو سجھتے ہوئے اپنے بال اور اپنی تعداد کے تناسب سے اس کار خبر میں حصہ لینے پر آمادہ ہوں تو میں جمی اپنی جماعت کی طرف سے تعمیں مبلئے اور پہاس جرار دو پیداس کام کے لئے میا کرے کا وعدہ کرتا ہوں۔

آج ہیں اس اشتمار کے ذریعہ سے تمام ان لوگوں کو جو اس کام سے دلچہی رکھتے ہیں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا استمار کے ذریعہ سے تمام ان لوگوں کو جو اس کام سے دلچہی رکھتے ہیں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اس وعدہ کو عملی جامت سے ڈیڑھ سو آدی مائے ہیں جو تمین تمین اہ کیلئے فتند ارتداد کے روئے کے لئے اپنی جائیں وقف کریں اور باوجو داس کے کہ میری شرائط وقف کنندگان کے لئے نمایت خت تھیں ہیں فو تھ سے اظہار کرتا ہوں کہ میرے اعلان کے بعد ایک ہفتہ کے اعدا اندرائیک سوساٹھ آدی کی درخواستیں میرے پاس پیٹی چی ہیں۔اورچو تکہ بعد کی رپورٹوں سے اعداد موقع اس سے بھی زیادہ معلوم ہو تا ہے کہ کام اس سے بھی زیادہ خت ہے جو سمجھاگیا تھا اور موقع اس سے بھی زیادہ بنی ایک سے جو پہلے گیا ہیں ان میں سے اکثر بینی ہیں ان میں سے اکثر بینی ایک سے ویالیس میں اور بیرونی جماعوں کو بوجہ دیر سے خبر ملئے کے لینی ایک سے آپ کو چیش کرنے کا موقع خمیں ملاجس سے ان کے دلول کو صدمہ سینچ گا اس کام کے لئے آپ نے آپ کو چیش کرنے کا موقع خمیں ملاجس سے ان کے دلول کو صدمہ سینچ گا اس کام کے لئے آپ نے آپ کو چیش کرنے کاموقع خمیں ملاجس سے ان کے دلول کو صدمہ سینچ گا اس کی میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ ڈیڑھ سو کی تعداد کو بدھاکریش تین سو آدی کامطالبہ کردل

اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل ہے امید کرتا ہوں کہ یہ مطالبہ ایک و دہشتہ میں بی پورا ہو جائے گا۔ یہ لوگ جو تین ماہ کیلیا تا بی زندگی وقف کر رہے ہیں ان کیلیے میں نے پکھ شرمیں مقرر کی ہیں۔

۔ وہ آمدور فٹ کا کرایہ خود دیں گے۔

 ۱۲ وہ ان تین ماہ میں جن میں تبلیغ کا کام کریں گے اپنے کھانے پینے کا بھی خرج خود برواشت کریں گے۔

۳- اس زمانہ کار کردگی میں اپنے اہل و میال کے اخراجات کیلئے بھی سمی قتم کی مدد کے طلبگار نہیں ہوں ہے۔

۳- اپنا افرول کی ما تحق ایسے ہی طریق پر کریں مے جیسے کہ فوجی سابق اپنا افرول کی فرمانبرواری کرتے ہیں خواہ کیمائی مشکل کام ان کے سپرد مواور خواہ کیمی ہی تحقی کامعالمہ ان سے کیاجائے وہ اس کی پرواہ نمیں کریںگے۔

۵- وہ پیدل چلئے 'بھو کے رہنے' منگلے پاؤں چلئے ' جنگلوں میں سونے اور اپنے مخالفوں کے مظالم سینے کیلیئے ہر طرح تیار ہوں گے۔

ان شرطوں کے قبول کرنے والے لوگ ہی صرف اس کام کیلئے مفید ہو سکتے ہیں اور میرے نزدیک و مرس فرقوں کو بھی چاہئے کہ ایسے ہی آوی مبیار نے کی کو حشش کریں ور نہ جو لوگ بد نیت حصولِ ملاز مت اس کام کیلئے آگے بوجے وہ چندال مفید نہ ہوں گے۔ ہمارے وفدیش تخواہ دارلوگ صرف وہی ہوں گے جو مستقل طور پروہال رہیں گے۔ ایسے لوگ چو تکہ ایک لیے عرصہ تنک وہال رکھے جائیں گے ان سے اپنا خرج برداشت کرنے کی شرط نہیں گی گئی کیونکہ یہ الیک تلک وہال رکھے جائیں اس کیلئے نائمکن ہے۔ گریہ شخواہ بھی بالکل نام کی شخواہ ہے مشلا تین با سے جس کا بورا کرنا ان کیلئے نائمکن ہے۔ گریہ شخواہ بھی بالکل نام کی شخواہ ہے مشلا تین کر بچواہش جو گھریار والے ہیں بن بیا ہے نہیں وہ صرف تھیں تھیں روپے ماہوار پر کام کرتے

وہ لوگ جن کی درخواسیں اس وقت تک میرے پاس آ چکل ہیں ہر طبقہ کے ہیں ان میں دو در جن کے قریب مولوی ہیں' جا گیروار بھی ہیں' بیرسٹر بھی ہیں' پلیڈر بھی ہیں' دو ایم اے اور ایک در جن سے زیادہ گر بجوایش ہیں۔ کچھ لوگ سنسرت کے واقف ہیں' ایڈیٹر ابن اخبار ہیں' تاجر ہیں' زمیندار ہیں' سرکاری طازم ہیں غرض ہر قتم کے لوگوں پ یہ جماعت مشتمل ہے اور میں اللہ تعانی کے فضل پر بھروسہ رکھتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ
یہ لوگ جو اس طرح قربانی کر کے اپنے گھروں سے نکلیں گے نمایت اظلاص اور جائی سے
کام کریں گے اور ان کا اظلاص دو سرے لوگوں کے دلوں پر اثر کے بغیر نمیں رہے گااس جماعت سے اکیس آدی اس کام کیلئے میں روانہ کر چکا ہوں اور دو آدی براہ راست
اس وفد کے ساتھ جاکر شامل ہو تھے ہیں گویا اس وقت شیس آدی اس ہماری جماعت کی
طرف سے اس میدان مقابلہ میں کام کر رہے ہیں۔ چند دن تک انشاء اللہ چالیس یا پہاس
طرف سے اس میدان مقابلہ میں کام کر رہے ہیں۔ چند دن تک انشاء اللہ چالیس یا پہاس
آدی اور روانہ کیا جائے گاؤ کرا تو فیڈیش الرکیائیہ آلکیلتی الکیکیلئیم۔

روپیے کے متعلق بھی میں نے سروست قادیان کی جماعت میں تحریک کردی ہے اور یمال کا چندہ کی قد رہا ہر کے چندہ سے ملا کرجو بلا تحریک آیا ہے سا ڈھے چار بڑار تک پیچ کیا ہے۔ چو تکہ مارچ کے آخر اور اپریل کے اول ایام میں ہماری جماعت کی مجلس شوری ہوگی میں نے عام چندہ کی اپیل کو اس وقت تک کیلئے ملاقی رکھاہے تاکہ یہ معلوم کروں کہ آیا ایک ایک سو ۱۰۰ کی رقم ڈال کر ذی استطاعت لوگوں سے یہ چندہ وصول کرنا زیادہ مناسب ہوگایا یہ کہ عام جماعت میں تحریک کی جائے مگریش امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ اپریل میں ایک معقول رقم اس کام کیلئے ہم لوگ جو کر لئیں گے۔

ان دا قعات کے کلھنے کے بعد ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس کام سے دلچی رکھتے ہیں توجہ دلا ٹاہوں کہ مستی کا وقت نمیں۔ جمال تک ہو سکے جلد کام کیلئے لگلیں کہ اس وقت کی خفلت صدیوں تک خون کے آنسو رلائے گی اور کوئی تعجب نمیں کہ مسلمالوں کو خدا نخواستہ سارے ہندوستان میں یا اس کے بعض حبوں ہیں چین والا روز بُرد رکھنالفیب ہو۔

برادران وطن کے ارادے طاہر ہیں وہ اس امر کافیصلہ کر بچے ہیں کہ ہمدوستان میں جائز و ناجائز طریقوں کو استعمال کرکے ایک بی ٹر ہب قائم رکھاجائے اور وہ ہمدود هرم ہو۔ مسلمان اخبارات اس حالت کو دیکھ کر شور مجارہ ہیں لیکن عملی کاروائی اب تک کوئی شیں کرتا۔ جماں تک اخبارات سے معلوم ہو تاہم سارے ہمدوستان کاچندہ ل کر آریوں کی قلیل ہماعت کے چندہ کے برابر بھی شیں ہے بلکہ بخیر تحریک کے احدی جماعت میں جمن قدر چندہ ہوگیاہے اس کے برابر بھی دو سرے لوگوں کا چندہ نہیں ہوا۔ کی حال مبتقوں کا ہے۔ شد ھی کاشور شنتے ہی سیکٹولوں لوگ وہاں جمع ہو گئے تتے اب سب پراگندہ ہو چکے ہیں چندا کی آدمی قوم کی اشک شوئی کیلئے وہاں موجود ہیں۔

ساندهن کی پنجایت ایک مبارک تحریک تھی اور اس کافوری نتیجہ راجیوتوں پر بہت اچھا ہوا۔ گمر جبکہ اس پنچایت کے اثر سے شد ھی کی تیز رویش پچھ رکادٹ پیدا ہوئی اس سے تین خطرناک نتیج بھی پیدا ہو گئے ہیں(ا)بہت ہے لوگ اس کانفرنس کا حال پڑھ کرست ہو گئے ہیں بلکہ اس میں شامل ہونے والے بعض لوگ ہیہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ سب کچھ کر چکے ہیں حالا نکہ اصل بات سے ہے کہ شد هی سینکروں کی تعداد میں اب بھی جاری ہے مادہ اس طرح موجود ہے پھر خال تکوے سہلا دینے ہے مرض کس طرح دور ہو سکتی تھی۔جولوگ واپس ہوئے تھے ان میں ہے بھی بعض واپس ہونے ہے انکاری ہیں اور پھر جنیو بینے پھررہے ہیں-(۲) کام کرنے والے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوگیاہے-صدارت اور پریڈنس کا جھٹڑا ایک لایخل محقدہ بن گیاہے-نام و نمو د کاسوال ہلائے بید رمان کی طرح پیچیے بڑ رہاہے -انجمن نمائند گان ہے بعض انجمنیں خو دجد اہو چکی میں اور بعض کوخود انہوں نے اپنے میں سے الگ کردیا۔ (۳) آربیاوگ ہوشیار ہو گئے ہیں کہ ابھی ملکانہ قوم میں ایک عضرابیاموجودہے جواس تحریک سے بورامتاً ثر نہیں اس لئے ان کی کو عشمیں پھرز مرسطح چلی عنی ہیں اور اخفاء کی جادر انہوں نے او ژھابی ہے۔ نہ وہ اس قدر نمائش ے کام کرتے ہیں نہ شد هی کا پورا حال ہتاتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے لیکن ان کی کوششیں آگے ہے بھی زیادہ ہوگئی ہیں اور وہ اس کام کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ کرنے کی فکر میں ہیں-انہوں نے اس مقعد کی بخیل کیلئے کل ہندو فرقوں میں اتحادیدِ اکرنے کاسوال نہایت زور سے اٹھادیا ہے اور اس تحریک ہے ہرممکن فائدہ اٹھانا جا ہے ہیں۔ سناتیٰ 'جَینی' آربہ وغیرہ مسلمانوں میں یہ خطرناک سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ یہ لوگ بنیں گے کیا۔ سنی بنیں گے ' شیعہ بنیں گے ' چکڑالوی بنیں گے 'احمہ ی بنیں گے ۔ آخر کیابنیں گے ؟ گُر آہ کوئی نہیں سوچتا کہ جب تک ان جھڑوں کا فیصلہ ہو تا رہے گا اس وقت تک بیہ قابل رحم لوگ جن پر مسلمانوں کے دست نغا فل سے پہلے ہی بہت کچھ ظلم ہو چکاہے محمد رسول اللہ الطافاتی کو گالیاں دینے والے اور قرآن کریم کی ہتک کرنے والے اور خدائے واحد کے نام پر بنسی اڑانے والے بن جائیں گے ۔ کیا ان کے لئے اس قدر کافی نہیں کہ وہ مسلم کملائیں مے اور مالک ارض وساکی عبو دیت کادم بھریں گے 'محمہ رسول اللہ کی رسالت کا قرار کریں گے 'احمری' حنی 'اہل حدیث 'شیعہ ' چکڑالوی' پنیری جو پچھ بنیں گے اس ہے اچھے رہیں گے جو وہ اب بن رہے ہیں اور جو پچھے وہ بن جا ئیں گے

حلدان جھگڑوں کو ہالائے طاق نہ ر کھ د

بھے افسوس آتا ہے کہ اب تک بھی مسلمان اختلاف کے ہوتے ہوئے اتحاد کے مسئلہ کو اختیات کے وقت بڑے زورے توجہ دلائی تھی کہ ایک حد تک مسئلہ کی موجود گی ہیں بھی متحدہ اغراض کے لئے انقاق ہو سکتا ہے۔ اس وقت میری نہ مائی آثر شیعہ کا اختیار کی فرقے اس تحریک ہے الگ رہے اور بعد ہیں سب کو مانتا پڑا کہ حد سے بڑھا ہوا ہو تی در حقیقت شیرازہ کو بریاد کرنے والا تھا۔ مگراب اس معالمہ میں پھروہی سوال ہیں ابو رہا ہے مگر شکر ہے کہ اس وقت مرف محدود دائرہ اس مرض میں جٹلاء ہے۔ کثرت سے لوگ جو اسلام کا ورد دل میں رکھتے ہیں اس امر کو سمجھ چکے ہیں اور چاروں طرف سے میں آواز س منتابوں کہ اس وقت ایک غرض برسہ کو اکتفاعہ جانا چاہئے۔

بعض را چیوت ہماری جماعت ہے ایل کر رہے ہیں کہ خواہ کچھے بنالو گر آ رہیے ہونے ہے ان لوگوں کو بچالو- یہ آوازیں ان لوگوں کے دل سے نگل رہی ہیں جو دل میں اظلامی اور تڑپ رکھتے

شرط كى تغيل مين قرمان كرديا جائے گا-

غرض کام کو جس ڈ ھب پر چلایا جارہاہے وہ نمایت مصرے اور آنے والے خطرہ کو محسوس کر کے میں پھرایک دفعہ سب اسلام کا در د رکھنے والوں کو مخاطب کرکے کہتا ہوں ان مخمصوں میں نہ رد و وقت کو ضائع ہونے ہے بچاؤ' ورنہ پھر پچھتاؤ کے میں نے آپ لوگوں کو جمرت کے متعلق مثورہ دیا آپ نے نہ مانا اور مجھے اپناو شمن خیال کیا گربعد میں پچھتانا پڑا-میں نے کالجوں وغیرہ کے بائيكات سے منع كيا آپ نے اسے بے غيرتی خيال كيا آخراس تحريك كو نقصان اٹھاكر چھو ژنايزا-میں نے غیر ممالک میں وفد بھیجنے کی تجویز بتائی اس کو آپ نے نہ مانا آخر اس کا نقصان اٹھاتا پڑا۔میں نے حکومت ترکیہ کی حفاظت کی تحریک کالیڈر مسٹرگاند معی کو ہنانے سے منع کیااور سمجھایا کہ اس میں اسلام کی ہتک ہے اور میہ کہ اس کا آخری نتیجہ میہ ہوگا کہ ہندو آپ کو کھاجا کیں گے آپ نے اس کونہ ماناب آپ اس کا نتیجہ و کھ رہے ہیں- ہرموقع پر آپ نے مجھے اور احمد یہ جماعت کو اپنا د شمن خیال کیااورا بنی ترقی بر حاسد سمجھا- عمراے عزیز واوراے قوم کے رئیسو! میں آپ لوگوں کادشمن نہیں ہوں- خدا کی قتم آپ کادر دمیرے دل میں ہے اور آپ کی محبت میرے سینہ میں-آپ لوگوں کی ہمدر دی سے میں بے تاب ہوں ور نہ ایسے پر خطراو قات بیں سب دنیا کو اپناد مثن ہنا لینے کی مجھے کیا ضرورت تھی۔ میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کے حصول کے لئے جرایک قریانی کرنے کے لئے تیا رہوں۔ میں مجرا خلاص اور محبت سے کہتا ہوں کہ متفقہ طور براس فتنہ کے دور کرنے کے لئے کھڑے ہوجاؤ-اس وقت یہ سوال جانے دیں کہ جو راجیوت لوگ نج جائیں یا جو ہند د مسلمان ہوں وہ آپ کو کیا کہیں گے۔اس وقت ایک سوال مد نظرر کھیں کہ وہ خدااو را س کے رسول کو کیا کمیں گے۔ ہی وقت آ زمائش ہے اس وقت ذاتی عداوتوں کواس محبوب کے لئے قربان کرووجو آپ کا توباب ہی تھا کا فروں کی نسبت بھی اس کے دل میں بیہ ورو تھا کہ اللہ تعالیٰ فراتا ہے- لَعَلَّكُ بَاحِثُمُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوْ أُمُوْمِنِيْنَ ٢٨ ٢

اں امرکوید نظرر کھتے ہوئے کہ مختلف فرقوں کے رؤساء نہ معلوم کمب اس اہمیت کو سمجھیں اور کب اس کے لئے کوئی عملی صورت پیدا کریں ش اپنی طرف سے پٹی قدی کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس کام کے لئے ہمراس مجنم سے مل کرکام کرنے کے لئے تیار ہیں جواپخ آپ کو مسلمان کہتا ہے اور قرآن کریم کو مانتا ہے- امارا یا قاعدہ کام شروع ہے اور ایک تفصیل نظام کے ماتحت اس کو پھیلایا گیا ہے- اگر کوئی مختص ان شرائط کے ماتحت جو اور جائی گئی ہیں' ہمارے ساتھ مل کرکام کرنے کے لئے تیار ہوتو ہم اس کو ساتھ ملانے کے لئے تیار ہیں۔اس وقت

سی سی سے تو مباحثہ ہونے کا نہیں کہ شیعہ شیعہ سے متعلق وعظ کرے گانہ کی فیراحمدی سے
متابلہ ہے کہ ایک احمدی وہاں وفات مسے پر لیکچروے گا۔ ہاں بعض سوال ایسے آ جاتے ہیں کہ
جہاں انسان کو اپنے خیالات کا اظمار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آرپوں سے بحث بیس کسی اسلائ
عقیدہ کی تشریح کرنی پڑتی ہے یا ان کے کسی اعتراض کو ردّ کرنا ہوتو اس وقت ہر شخص ہے شک
اپنے عقیدہ کائی اظمار کرے گااور اس کو اس سے روکناگو یا بد دیا نئی سکھانا ہے۔ پس ہم اس سے
ہرگز نہیں رکیس گے۔اگر ایک شیعہ ان کو شیعہ بنادے یا ایک اہل قرآن ان کو اپناہم عقیدہ بنا
ہرگز نہیں مرکیس گے۔اگر ایک شیعہ ان کو شیعہ بنادے یا ایک اہل قرآن ان کو اپناہم عقیدہ بنا
ہرگز نہیں مناکس کے۔اگر ایک شیعہ ان کو مناکس کے۔ مرف ضرورت اس
کے خیالات کا اظمار ایسے مواقع پر کرے تو اسے ہرگز برانہیں مناکس کے۔ مرف ضرورت اس
امر کی ہوگی کہ محدود حلقوں میں انظام کے ماتحت اپنے جوش کو قابو میں رکھتے ہوئے اظام اس
ایش کام کریں اور جو ہفض اس طرح کام کرنے کے لئے تیار ہو ہمارا مرکزی نظام اس
کی ہرایک شم کی مدورے گا۔

صرف ان شرائط کی پابندی ان سے جابی جائے گی جو او پر بیان ہو چکی ہیں اور جو احمد یوں کے لئے ہمی رکھی تیں اور جو احمد یوں کے لئے ہمی رکھی کی ہمی اور جو کسی عقیدہ کے متعلق شمیں ہیں بلکہ مالی اور انتظامی ہیں اور ہر عظمند متلبم کرے گا کہ کام کی بمتری کے لئے ضروری ہیں۔ ہرا یک جو اس طرح کام کرتے کے لئے تیا رہ تا کہ مسلم مالی ہیں وہ کام کرتے کے لئے تیا رہ تا مالی ہیں وہ کام کرتے کے لئے تیا رہ تا مالی ہیں وہ کام کرتے کے لئے تیا رہ تا مالی ہیں وہ کام کرتے کے لئے تیا رہ تا کہ مسلم مناسب بدایات ہے اس کو مطلع کیا جائے۔

اے عزیزد! بیہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیٹینے کا وقت نہیں۔ اپنی غفلت کو چھو ڑ دو۔ اسلام کے
احسانات کو یاد کرواور اپنے مال اور اپنی جان کو اس خطرہ کے دور کرنے کے لئے شرح کردو کہ نہ
بیہ مال انسان کے کام آتا ہے نہ بیہ جان کام آتی ہے۔ کام صرف وہ قربانی آتی ہے جوانسان تحض اللہ
کیلئے اور اس کی رضا کے حصول کے لئے کرتا ہے۔ وہی اس دنیا میں کام آتی ہے اور وہی اسکلے
جہاں میں۔ میں نے اپنی طرف سے اتحاد کا پیغام دیدیا ہے اب اس کا قبول کرنا یا رو کرنا آپ کے
افتار میں ہے۔

اے مخلف اقوام کے رؤساء اورلیڈرو! یس آپ کو بھی ہوشیار کرتا ہوں کہ اس وقت لوگوں میں بیداری کے آغار پیدا ہو رہے ہیں اگر آپ نے چیش قدی نہ کی تو آپ یاور کیس کہ لوگ آپ کا ذیادہ انظار نہیں کریں گے آپ کو اپنے مقام چھو ڑنے پڑیں گے اور ول میں در د رکھنے والے لوگ اپنے ایٹا رکاباران لوگوں کے سامنے لا کرڈال دیں گے۔جو در حقیقت اس کام کے اٹل میں اور جو اسلام کو ہرا یک چیزے ذیادہ پیا رکرتے اور ہرا یک چیزاس پر قرمان کرتے اور قرمان کرنے کے لئے تنا در بیٹے اور ای میں لذت اور سروریاتے ہیں۔

یں رصف سے یو در سپ اور ای میں مدت اور روپو سے بین اس اعلان کے ذرایعہ اور اس پیغام کو تبول میں اس اعلان کے ذرایعہ سے اپنے فرض کو ادا کر چکا ہوں۔ اب کوئی خواہ اس پیغام کو تبول کرے یا نہ 'مترہ کو کشش ہے کام کرے 'یا تفرقہ ہے کام کو بگا ٹرے 'ہر تم کی مدد کے لئے آگے بین سے بابردل یا بگل سے بیچھے ہٹ جائے ہیں 'اور اس کام شی لذت محسوس کرتے ہیں۔ نشر کے آرام کو ہم قوامی کام شی لذت محسوس کرتے ہیں۔ خدا پر ہمارا تو کل ہے اور اس کی فرات پر ہمارا بحروسہ - ہندو قوم کیا چیز ہے اگر سب دنیا بھی پیغام اسلام کے پیچائے میں ہمارے راستہ میں روک ہوگی تو ہم اس کے فیٹل پر بحروسہ کرتے ہیں اور اسلام کے پیچائے میں ہمارے راستہ میں روک ہوگی تو ہم اس کے فیٹل پر بحروسہ کرتے ہیں اور لیتی نشرین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں چھو ٹرے گا اور ہلاک نہیں ہوئے دے گا بلکہ مدد کرے گا اور اس کے فیٹل کو ہمارے لئے نازل کرے گا۔ اور یکی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جس کے بعیر ہما کہ چیز ہو حقی ہو ماتی ہے۔

ک ایخر دُعُونَا اَنِ الْحَمُدُ لِلْهُ رَبِّ الْعُلِمِيْنَ غَاکسار مرزا محودا حمد الم بماحت احدید قامیان ۲۰۰۱ - مارچ ۱۹۳۳ء (الفشل ۲۱-مارچ ۱۹۳۳ء) بِشبِمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَصُولِمِ ٱلكَّرِيْمِ

### بیں اور احدی خدام دین کی ضرورت

(فرموده ۲۴-مارچ ۱۹۲۳ء بوقت منج بمقام معجد مبارك قادمان)

میں نے اس وقت سب احباب کو خاص طور پر جس ضروری ا مرکے لئے جمع کیا ہے وہ اس تبلیغ کے متعلق ہے جو مسلمان ملکانا راجید توں میں سلسلہ ارتداد کے روکنے کے لئے شروع کی گئ ہے۔ فقنہ بڑھ رہا ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور فقتل کے ماتحت بیہ فقنہ ہماری تربیت کاموجب ہوگا۔

قرآن کریم ہے معلوم ہو تا ہے کہ قربانی ایک قسم کی نہیں ہوتی ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار
رہنا چاہئے جس طرح مجاد توں بیں اللہ تعالی نے ہر قسم کی عباد توں کا حصہ رکھا ہے۔ او قات کی
قربانی ہوتی ہے جسم کی قربانی ہوتی ہے یہ نماز کی عبادت ہے۔ روزے کی عبادت بیں کھانے پینے
مروو عورت کے تعلقات کی قربانی ہوتی ہے یہ نماز کی عبادت ہے۔ دوزے کی عبادت بیں کھانے پینے
مروو عورت کے تعلقات کی قربانی ہوتی ہے جی بیں اللہ ودولت آرام اوروطن کی۔ پھر قربانیاں کی
قشم کی ہیں۔ بیعن فرائض کے ذرایعہ کی جاتی بین بیض نوا فل کے ذرایعہ۔ فرائض تھم کے ماتحت اور
قربانی نیہ اوالی جائے اس وقت تک ایمان کی سینیل فسیں ہو سکتی کیو نکہ اس میں مرضی کاد خل
تربانی نہ اوا کی جائے اس وقت تک ایمان کی سینیل فسیں ہو سکتی کیو نکہ اس میں مرضی کاد خل
ہے۔ اور جب تک نوا فل اوانہ ہوں مرضی کا پیۃ نہیں لگ سکتا کیو نکہ فرائض کی اوائی ہیں برخت
ہے ہو ہو سکتی ہے۔ لوگ بنجو قتہ نماز پڑھتے ہیں اگروہ دو سرے او قات میں نماز نہیں پڑھتے
کے ماتحت بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ بنجو قتہ نماز پڑھتے ہیں اگروہ دو سرے او قات میں نماز نہیں پڑھتے
کے ماتحت بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ بنجو قتہ نماز پڑھتے ہیں اگروہ دو سرے او قات میں نماز نہیں پڑھتے
عادت سمجھاجائے گا۔ گرا کیک مختص قوفیت ہوئے اور صحت اور امرین داہ کے ہوئے ہوئے مورف عادت کا گمان ہو گا۔ آگر ایک محتف قوفیت ہوئے اور صحت اور امرین داہ کے ہوئے ہوئے عورف مورف ایک تھی ہوئی تو کرتے ہیں مرفران کو محتف ایک ہی تھی دائی کیا جائے گا۔ اس طرح ملی شوق نہیں ہو تا کہ وہ ججادا کرے توں می خواس کا ججادت یا

کے طور پر اگر دہ دو سرے او قات میں اور دو سری دینی ضروریات کے وقت قریانی نہیں کرتے تو اس کی زیادہ قدر نہیں ہوگی بلکہ سمجھاجائے گا کہ میہ قربانیاں جو کرتے ہیں رسماکرتے ہیں۔ حقیقی قربانی ای وقت ہوگی جو ہردینی ضرورت کے وقت کی جائے اور دل کے شوق اور جوش کے ساتھ کی جائے اور جس کے کرنے کی دل میں ایک لمرپیدا ہو۔

اللہ تعالی نے اس تحریک کے ذرایعہ تبلیغ اسلام کا سامان کیا ہے اور وقت آگیا ہے کہ اسلام کی اشاعت ہو یہ وقت ہے کہ جماری جماعت خداکا قرب حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے۔ اب شاعت ہو یہ وقت ہے کہ جماری جماعت خداکا قرب حاصل کرنے کے لئے آو قات کی قربانی پورے تک جماری جماعت نے جو قربانی کی تھی وہ مالی قربی تھی۔ حکم تبلیغ کے لئے او قات کی قربانی پا چاہتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر محتص کا فرض ہے کہ وہ اس آواز کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم میں سے ہر محتص کا فرض ہے کہ وہ اس آواز کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیشہ جماعت کی چاہدہ اس لگا طرح چندہ او قات تبلیغ کے لئے مقرر کیا جائے۔ اور جماعت کا چاہدواں حصہ بھٹ تبلیغ میں لگا ارتدادے تعالی کا مار کے لئے تائیخ چھا ہیں۔ اس کر تدادے تعالی کا کام کرنے کے لئے تائیخ چھا ہیں۔ ارتدادے تعالی کا کام کرنے کے لئے تائیخ چھا ہیں۔

آج ہمیں وہاں ہے تار پہنچاہے انہوں نے فور آبیں آدی طلب کے ہیں۔ پیچیس وہاں پہلے جانچے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو سو آدی بھی ہم ہے طلب کر سکتے ہیں اور نہیں معلوم اس پہلی سہ مانی میں وہ کتنی دفعہ اور بیں بین آومیوں کا مطالبہ کریں گے۔ بیہ کام نہیں ہو سکتا جبتک سب آدی اس کام کے لئے تیار نہ ہوجائیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے مطالبہ سے زیادہ آدی اس وقت وہاں جائے کو تیار ہوں گے وقت انتا نمیں ہے کہ ہم یا ہروالوں سے خطاب کریں۔ ابھی تک باہرے در خواستیں آئی بھی کم ہیں۔ کیو نکہ ابھی تک باہر میرے اطلان کی اشاعت کم ہوئی ہے۔

بر راللہ تعالیٰ کافتل ہے کہ اس نے ہمیں ایک نبی کا ذمانہ دیا۔ بڑے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں گرایک احمدی کو میہ شرف عاصل ہے کہ اس نے ایک نبی کاچرو دیکھا ہے۔ حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلائی اپنے متوی وطهارت ہے ایک احمدی سے افضل ہیں گرایک پرانے احمدی کو جو بیہ شرف عاصل ہے کہ اس نے ایک نبی کو دیکھا ہے یہ ان پر اس کو فضیلت عاصل

ہے ۔ یہ ایک مشقل نشیلت ہے کی وجہ ہے کہ محابہ کے بعد ہز رگوں سے افغل ہیں۔ م م ، ن بر کہا وہ اور مجھے ایسے میس آومیوں کی ضرورت ہے خواہ انہوں نے

پی بھے اپ میں اور دور شانی کے اسماء اب تک نام لکھوایا ہو خواہ نہ لکھوایا ہو وہ اب اپ نام ہیں کریں جو آن عصر کی نماز کے بعد قادیان سے روانہ ہو جائیں۔ وقت جو گذر جائے پھر خیس آ آگا میں ہو جائیں۔ وقت جو گذر جائے پھر خیس آ آگا میں ہو جائیں۔ وقت جو گذر جائے پہلے پہلے پہلے بھلے جائے ہو۔ وہ شام سے پہلے پہلے بھلے بھلے جائے ہیں۔ وہ پولیں۔

اس پر ۱۱۹ درخواستین چیش ہو کیں۔ مگرجن احباب کو منتخب کیا گیا ان کے اساء حسب ذیل

-:01

ا تایق صاحزا د گان حضرت نواب محر علی خان صاحب رئیس مالیر کوفله قادیان دارالامان -امیروفد

۲- جناب مولوی چوبدری عبد السلام خان صاحب فاضل بعد ولتریخ کاشه گرهی -

٣- جناب منشى غلام نبي صاحب اليديثرا خبار الفعنل (حوالدا رثريثوريل فورس)

۳- جناب مولوي عبد العمد صاحب پنيالوي مصنف "نه كلنك او تار"

۵- مولوی قل الرحمٰن صاحب بنگالی مهاجر

٢- مولوي محميا مين صاحب تاجر كتب قاديان مهاجر

۵- مولوی رحمت علی صاحب بنگالی مهاجر

۸- منثی عبدالقاد رصاحب کیور تعلوی مهاجر

هنگ محمد دین صاحب ملتانی- مهاجر

۱۰ میان محردین صاحب زرگر مهاجر قادیان

۱۱- میل محرشفع صاحب زرگر مهاجر قادیان

۱۲- چوبدری نثار احمد صاحب میژی کویسٹ (لارنس نا تک ٹریٹوریل فورس)

سا- بادی علی خان صاحب نا نک (ٹریٹورٹل فورس) برادر زادہ میسرز مجموعلی شوکت علی ۱۳- مادی علی خان صاحب نا نک (ٹریٹورٹل فورس) برادر زادہ میسرز مجموعلی شوکت علی

۱۰۰۰ جنوبی می حاص عاصب معدار میدون در می پیدورورونه کرد که و سال ۱۲۰۰۰ مرد مد می موسط از میداد کام ۱۴۰۰ شخوم میدابرانیم علی صاحب پسر جناب شخو بیقوب علی صاحب ایدیشرا محکم

االمستن حرابراتهم عي صاحب پرجناب مي صاحب الديرانام

۵۱- محمد اعجاز الحق خال صاحب سب اوور سيز پسرؤاكثر محمد طفيل خال صاحب يثالوي

١١- ميال غلام محرصاحب وتكوي مهاجر

21- ميال عبدالله صاحب كشميري دوكاتدار قاديان

۱۸- چوېدري محمد حسين صاحب چوېدري واله

۱۹- نشق محرعال صاحب بھا کلیوری مهاجر

۲۰ میاں محمہ الدین صاحب مسافر برادر جناب ماسر خیرالدین صاحب بی- ایس- سی

١١- محدايوب خال صاحب

۲۲- سید عزیز الرحمٰن صاحب بریلوی مهاجر

یہ فرست سانے کے بعد فرمایا میں دعاکر تا ہوں ان کے لئے جو جائیں گے اور ان کے لئے بھی جنوں نے چئی کیا محرجانہیں سے آن کی نیت کا بدلہ اللہ ان کو دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ میں بچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو ہرا یک وادی میں جمال سے تم گزرتے ہو تمہارے ساتھ رہتے ہیں محابہ نے عرض کیا حضوروہ کون ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے وہ بھائی ہیں جو کہی غذر کی وجہ سے نیس جاسکے اس محابہ نے پس ان بھائیوں کے لئے جن کے دل میں ہے کہ جائیں محرجانہیں سکتے خواہ ان کو ابھی بھیجا نہیں جاتا یا ان کو عذرات ہیں وہ دعائے ستحق ہیں۔ اب جائے کا موقع ہے سب کو تیا رہونا جائے بھر فرمایا یہ ہیں جہ آدی ہیں جو عصر کی نمازے بعد رخصت ہوں گے سب کے لئے جو جا کے ہیں جو دہاں جی بھی جائے کہ و جا کہیں ہیں جو دہاں جی جو جا کے دیا کہ جو بارک وہیں اور دہیں گار وہ تک وفد

🖈 پہلے میں آ دی ہی میمینے کی تجویز تھی چرہا کیس کو تیا ر کرنے کا تھم دیا گیااد رہا کیس ہی روانہ ہوئے۔

عصركے بعد وعاكروں گا- (الفضل ٢٩- مارچ ١٩٢٣ء)

نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِشرِم اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

## دستمن کی شرارت کامقابله

## نه كرومارين كھاؤاور ہاتھ نہ اٹھاؤ

۲۴- مارچ ۱۹۲۳ء کوجو دو مرا وفد علاقه ار تداد کی طرف روانه موااس کو رخصت کرتے ہوئے موڑ پر سید ناحضرت فلیفتہ المسیح الثانی نے سورۃ فاتحہ کی حلاوت کے بعد فرمایا :

کتے ہیں کہ سے جب خدا دیتا ہے تب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر

انسان کو عشش کرتا ہے مگراس کو پھھے نہیں ملتا مگرجب اللہ تعالی دیتا ہے تواپیخ فضل سے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ ابھی میں نے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی قومیرے ول میں ڈالا کیا کہ تم ہی مستخق موجو کمو کہ الْحَدُمُدُلِلْارِ کِ الْعَلَمِیْنَ مِسے

جولوگ آج ہے پہلے ہمیں کتے تھے کہ تم جہاد کے منگر ہووہ جہاد ہے محروم ہیں اور اللہ تعالیٰ فی ہمیں جہاد کا ہمیں جاری ہوہ جہاد ہے محروم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کرنا چاہیے تھے محروم رہے ہم خدا کے اس جہاد کے اس جہاد کے منگر تھے جس کے وہ قائل تھے ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ اگر لوگوں کو زبر دستی مار تا اور تلوار کا استعمال کرنا اسلام میں جائز ہو تا اور اس سے خدا خوش ہو تاقو میں خدا کو گواہ کرکے کہا ہوں کہ جمیں اپنی جان کی بچھ بھی پرواہ نہ ہوتی اور اگر بچائی کے خلاف خالمانہ عمل خدا کو نوز باللہ پند ہو تاتو ہم ضرور کرتے۔ مگر ہمارے خدا کو یہ پند نہ تھا اس لئے ہم وہ کرتے تھے۔ ہاں اب ہمیں اس قتم کے جہاد کاموقع دیا گیا ہے کہ خدا کے دین کی حفاظت کی کو مشش کریں اور وعظو و نسجت ہے دن پھیلائیں۔

جو لوگ اس کام کے لئے جاتے ہیں اور ان کو اس خدمت کا موقع ملا ہے وہ خوش قسست ہیں۔ بیہ مت سمجھو کہ تم کسی خطرے ہیں جاتے ہو۔ یا تم پر کوئی پوجھ ڈالا گیا ہے یا تم کوئی قربانی کرتے ہو بیہ اللہ بی کا احسان ہے کہ اس نے حسیس بیہ موقع دیا ہے اور ایسے مواقع خوش قسمتی سے نصیب ہوتے ہیں۔ جن کے دل میں بیہ خواہش ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ہم سے جو کام ہو تا ہے اس میں ہماری بیزائی نمیس بیہ اللہ کا فضل ہے۔ آج وہ بھی تو لوگ ہیں جن کو حکومت کی اورلیڈری کی فکرہے-ہم بھی انمی بیس سے ہیں ان کے بھائی بند ہیں رشتہ دار ہیں-ان کے دلول میں میہ بات نمیں جو تمارے دلول میں ہے-یہ محض اللہ کے فضل ہیں جنموں نے ہمیں کو نوا ذریا ور نہ ہم بھی وہی ہیں جو وہ ہیں- لیں خدا کے حضو ردعائیں کرتے ہوئے اظلام کے ساتھ اس کام کے لئے جاؤیہ موقع جرروز نہیں طاکرتے-

یس نے پہلے بھی کہا ہے اب پھر کہتا ہوں کہ افسروں کی اطاعت کرنا خواہ کیسے سخت احکام ہوں اور تکلیف ہو۔ ایک صحافی کو رسول کریم نے ایک جگہ بھیجا انہوں نے وہاں جاکر کہا کہ بیس جو تھم ووں گاوہ کر ناہوگا۔ جہاں جہاں جو افسرہوں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ بھائی تی (حضرت مولو کی سی خوبر الرحیم صاحب) راستہ بیس امیر ہیں۔ راستہ بیس ہرایک کام ان کے تھم کے ماتحت کرو۔ وہاں چو بدری صاحب ہیں۔ اور پھر ضرورت کے مطابق جس کو وہ مناسب سمجھیں گے افسراور ماتھت بین اس کے تھم کو میرا تھم سمجھو اور اس کا خوبرا تھم سمجھو کے گھتا ہوں ماتھت کرو۔ اس افسرکے تھم کو میرا تھم سمجھو اور میرا تھم سمجھو کے وکلہ بیں جو پھر کہتا ہوں خدا کے دین کی خد مت کے لئے کہتا ہوں اسے لئے سے لئے کہتا ہوں اسے لئے کہتا ہوں کہتا ہ

جوشوں کو قابو میں رکھو۔ اگر تہمارے راستہ میں تکالیف آئیں تو نہ محبراؤ۔ جہیں خالف ماریں یاجو چاہیں تکلیف پر تکلیف پر تکلیف دیں تم مبرے کام لو کہ ای میں تہماری فتھ ہے۔ دشمن کی تختی کا فری ہے جواب دو۔ ہمارے دل میں قانون کا ادب ہے اگر وہ لوگ فساد کریں گے تو ممکن ہے حکم کو دخل و دخل دو تک برائ کے دقت ہو۔ ان لوگوں کیلئے دقت تہیں کیو تکہ وہ وہ ان کو کول کیلئے دقت تہیں کیو تکہ وہ وہ ان کو کر سنے والے ہیں ان کی آبادی وہاں ہم فیصدی ہے۔ ہیں اگر وہاں فقنہ فساد ہوتو آریوں کے حق میں مفید ہوگا ان کے آدمی وہیں کے ہیں وہیں رہیں گے اس لئے تم ماریں کھاؤ ممبر کرو۔ تم ماریں محماؤ ہم کرکرہ۔ تم ماریں محماؤ ہم وہی ہے۔ روس میں مفید ہوگا ان کے آدمی وہیں ہے۔ روس کے ایک ہادشا فیا ماری ہو بہت بڑا عہدہ در کھتا تھا آیا اور اس نے اندر جانا چاہو دریان نے اے رو کا کہ باوشاہ کی طرف سے واضلہ کی ممانست ہے۔ اس نے کہا تہ بیاری ہوں۔ وربان نے جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں آپ فلال آیا اور اس نے کہا کہ باوشاہ کا تعم ہے۔ اس نے جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں آپ فلال ڈیوک ہیں۔ اس نے کہا دیا ماتری دو اس نے جواب دیا اس لئے کہ بادشاہ کا تعم ہے۔ لؤوہ در وازہ میں کھڑا وہ ایس اور ان میں جانتا ہوں آپ فلال دی جو اس دیا اس لئے کہ بادشاہ کا تعم ہے۔ لؤوہ در وازہ میں کھڑا ہوگیا۔ وہ بارکھا تا تا رہا کر کما ہیٹ جاؤ۔ وہ ہوٹ کیا۔ وہ اس اور ان رہ دو اس جواب وہ ہوٹ کیا۔ وہ اس اور ان وہ در وہ ان ہوں وہ دورازہ میں کھڑا ہوگیا۔ وہ بارکھا تا رہا در کر کما ہیٹ جاؤ وہ وہ در وازہ میں کھڑا ہوگیا۔ وہ کہ کہ کو مور وہ در وہ دورازہ میں کھڑا ہوگیا۔ وہ بارکھا تا در بار ان شروع کیا۔ غرض تین چار دو فعہ الیا ہوا۔ وہ ان شاہ کے کہ بارڈ الیا ہوا۔ وہ وہ در وازہ میں کھڑا وہ در وازہ ہی کھڑا وہ در وازہ میں کھڑا وہ در وازہ ہیں کو در وہ دو دائی ان کیا کہ در وہ در وہ دورازہ میں کھڑا وہ در وازہ میں کے دورا دیا ہو کیا۔ وہ در وہ

یہ سب ہا جرادیکھا آ تر کہا کہ بیر کیاہے۔ ذیع ک نے خصہ سے بادشاہ کو کہا کہ دربان جھے کو اندر آنے

ہر در کتاہے۔ بادشاہ نے اس سے بوچھاتم جائے ہو بیہ کون ہے جو اب دیا ہاں۔ بوچھاتو تم نے روکا
عرض کیا ہاں کیوں روکا اس لئے کہ حضور کا تھم تھاا دربادشاہ کا تھم سب سے بڑا ہے۔ بادشاہ نے
ڈیو ک سے بوچھااس نے کہا تھا کہ شی بادشاہ کے تھم سے روکتا ہوں اس نے جو اب دیا کہ ہاں۔
بادشاہ نے کہا کلمشائے تم اس کو مارو۔ ڈیو ک نے کہا یہ نہیں مار سکا۔ کیو تک ججے فلاں فوتی حمدہ
عاصل ہے۔ بادشاہ نے اس کو وہ حمدہ دیدیا۔ اور کہا مارو۔ اس نے کہا کہ بیس نواب ہوں۔ محض
ایک حمدیدار ججے نہیں مار سکتا۔ بادشاہ نے کہا۔ کو نٹ فلمشائے اسے مارو۔

غرض اگر ایک دربان پادشاہ کا تھم مانے کے باعث تعو ڑی دیر مار کھالے ہے معمولی دربان ہے امیرا در لواب بن سکتاہے تو کیا اگر ہم خدا کے لئے کو ڑے کھائیں اور د جمنوں ہے د کھ دیکے جائیں اور پھرمقابلہ نہ کریں تو خدا ہمیں اجر خمیں دے گاضرور دے گا۔

پس ماریں کھاؤ اور مارنے والوں کے لئے دعائیں کرو تختی کا جواب تختی ہے نہ دو کہ بید اسات ارسی کھاؤ اور مارنے والوں کے لئے دعائیں کرو تختی کا جواب تختی ہے۔ اوگوں میں ردعائیت اور محبت ہے اشاعت کرو' اللہ پر بحروسہ کرو' دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کرو دعائیں کا رہ ہے اوران اس دعاکا مفہوم ہیہ ہے۔ کہ اسے خداجو سات آ ہائوں اور سات زمینوں کا رہ ہے اوران کا جو ان کے نیچے اور اور چین ہے۔ کہ اسے خداجو سات آ ہائوں اور فتنوں سے بچا۔ یماں ٹیکوں کی محبت امارے دل میں ڈائی ۔ یماں کی برکتوں سے ہمیں حصہ امارے دل میں ڈائی ۔ یمان کی برکتوں سے ہمیں حصہ دے۔ یہ مبارک اور جامع وعائے ۔ جس کا بار ہا تجربہ ہوا۔ یہ دعائمات مغید ہے اس لئے اس دعاکو طاص طور پر پڑھا کرو۔ جب شہرش داخل ہو۔ علاوہ اسے کا م کے ان بھا تیوں کے لئے بھی دعا کرو جو دیگر ممالک میں تبلغ کر رہے ہیں اور ان کے لئے جو کمی مجبوری کے باعث فی الحال نہیں جا بحد دیگر ممالک میں تبلغ کر رہے ہیں اور ان کے لئے جو کمی مجبوری کے باعث فی الحال نہیں جا سے جو دیگر ممالک میں اللہ تعالی بن کا کردریاں دور کرے۔

قاعدہ ہے کہ جب عزیز جدا ہوں تو تخفہ دیا جاتا ہے۔ بیس نے سوچا کہ کیا تخفہ ہونا چاہئے۔ میرے خاندان کے لوگوں نے ۱۹۷ روپے ایلور صدقہ دیئے ہیں جو راستہ بیس خیرات بھی کئے جائیں اور وہاں کی ایعض خاص و بنی ضروریات میں بھی صرف کے جائیں اس پر موجودہ احباب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ لیا۔ بیر رقم دوسور وہیے کے قریب ہوگئی جو امیروفد کے سپرد کر دی گئی۔ بعد میں حضور نے دعافر ہائی۔ (الفضل ۲-اپریل سا۱۹۲۲ء) نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ ٱلكَرِيْمِ

بِشيم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْرِ

### نمائند گان مجلس مشاورت سے خطاب

(فرموده کیم ایریل ۱۹۲۳ء)

میرے خطبے اور تحریروں میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس فتنہ کی صورت میں خدانے اپنے سلملہ کے لئے سامان پیدا کیا ہے- جب تک خدائی سلسلوں کی ترقی کے لئے عام اور فیرمعمولی حالات ند ہوں اس وقت تک جماعت ترقی نہیں کر سکتی- رسول کریم الطابی کمہ ہے اجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے وہی اسلام جوعام حالات میں جار سوسال میں پھیلٹا اس نے ججرت کے بعد بت ترتی کی۔ عرب میں اس واقعہ نے ایک آگ می لگا دی۔ کے والوں نے جاہا کہ مدینہ جائیں اور وہاں مسلمانوں کو خراب کریں وہ چڑھ کر آئے اور ان کو فکست ہوئی-اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ کے والوں کو بیر ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ملک والوں کو ملائیں۔ وہ لوگ عرب میں مجیل گئے اور انہوں نے اسلام کے مٹانے کے لئے یو رے سامان کئے پہلے باقی عرب کے لوگ اس کو گھر کی لڑائی خیال کرتے تھے لیکن جب مدینہ پر چڑھ کر آئے ہے کیے والوں کو فکست ہوئی توان کواد حر توجہ ہوئی اور وہ کمے والوں کے ساتھ متنق ہو گئے لیکن اللہ تعالی نے ان کو فکلست دی اور اس طرح اسلام ان کے گھرول میں تھس گیا۔ پھررسول کریم الفائق کے بعد حضرت ابوبكر اور حضرت عمر" کے زمانہ میں ہیرونی سلطنق لینی ایرانیوں اور رومیوں نے جایا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو عرب کی زمین ہے مٹادیں-اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دل میں ڈالا کہ وہ ا نی حفاظت کے لئے اپنے وطنوں ہے ٹکلیں چنانچہ ایرانیوں اور رومیوں کے حملوں کو دیکھ کر مجوراً ان کے مقابلہ کے لئے لکناپڑا- یہ اللہ تعالٰی کی ایک تدبیر تقی-مسلمان جواپئے گھروں ہے ا بیے توی دشمن سے جان بچانے کے لئے لکلے تھے دشمن پر فاتح ہوئے اور دشمن کے ملک ان کے ملك ہو گئے ہيرا يك تدبير تقى جس سے اللہ تعالى جاہتا تھا كہ مسلمان دنيا كو فتح كريں-

آج ہمارے لئے ان فیر معمول سامانوں ہے بعض پیدا کئے گئے ہیں۔ ہندو تبلیغ کرتے ہیں اور انہوں نے ہزاروں مکانوں کو شدھ کرلیا ہے۔ یہ ایسے خطرناک اور روح فرساحالات ہیں کہ ان ے روح کا نیتی ہے اور جم کے رونگلے کھڑے ہوتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ عام مسلمان اس فرض ہے غافل ہیں۔ لیتی وہ نہیں جانبے کہ وہ اس وقت کیا کریں کس طرح کریں اور ان کافرض کیاہے۔

میں نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ جس وقت وہ جھے یاد آتا ہے توجم کے رو تھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وفعہ عیاد تا ہے توجم کے رو تھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک وفعہ عیار تیاں ہو جاتے ہیں۔ ایک وفعہ اس وقت اس عورت نے مسلمان بادشاہ کا نام لیا اور کھا کہ وہ کھاں ہے اگر مسلمان اس طرح اس ملک میں غیر محفوظ ہیں تو وہ کیا کرتا ہے۔ ایک مسلمان نے یہ پیغام سااور اگر مسلمان اس طرح اس ملک میں غیر محفوظ ہیں تو وہ کیا کرتا ہے۔ ایک مسلمان نے یہ پیغام سااور اس ملک ہیں تھا میان کے در ور وہ دی تھی محمران میں ایمان بیاتی تھا۔ بادشاہ نے در بار میں مجوز ان محمول ہو رہ کا پیغام سااس نے تھوا را شحالی اور لیک لیک کمتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ پیچا اور اس عورت کا پیغام سااس نے تھوا را شحالی اور لیک لیک کمتا ہوا اٹھ کھڑا

جب ایک عورت کے لئے جو کلمہ پڑھتی تھی ایک مسلمان کی بید ذمہ داری ہے کہ اس کے جمہ کو ہلاکت سے تواہ وجس ہلاکت جمہ کو ہلاکت سے تواہ وجس ہلاکت کی طرف لے جائی جاری جی اس کے جیسے کہ عمر ادری کتنی بڑھ جائی جاری جس اس لئے چیسے رہیں گے کہ ان کے رہیں گئے کہ وہ غیراحمدی ہیں۔ کیا ہم اس لئے تان کو ارتداد سے تجاہ نے نہ جائیں گے کہ ان کے مولوی ہمیں کا فراور ہمارے آ قاصیح موعود کو دجال کتے اور ہمیں ہرایک تھم کا فقصان جو وہ پہنچا سکتے ہوں' ہرگزشیں۔

ہمارا فرض ہے کہ ہم اشاعت اسلام کے لئے کھڑے ہوں اور اس راہ بیں جو بھی قربانی کرنی پڑے وہ کریں - نہ صرف ان مسلمانوں کو ارتداد ہے بچائیں بلکہ ان کو بھی اسلام میں لائیں جو ان کو اسلام سے چین کرلے جانے کے دریے ہیں -

یہ قدا تعالیٰ کی طرف ہے ایک ضرب ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہئے۔ ہم کو چاہئے ہم کو چاہئے۔ ہم کو چاہئے کہ ملکانوں کو ارتداد سے بچائیں اور ہندوؤں کو اسلام بیں واضل کریں اب ہماری جماعت کے اخلاص و کھانے کا موقع ہیں ملے بتھ گر اب بیت اسلام کا موقع ہیں۔ ان پرافوس ہو گاجو واضل نہ ہوں۔ فدا کی طرف سے ایک وفعہ و روازے کھل کتے ہیں جو انکار کرویں وہ محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت موکیٰ کی قوم کے لئے اللہ ماکا دروازہ کھولا گروہ لوگ ابتلاؤں ہے ڈرگئے اس لئے ان کو اللم سے محروم اور ایک اللہ عالی کے اللہ ماکا دروازہ کھولا گروہ لوگ ابتلاؤں ہے ڈرگئے اس لئے ان کو اللم سے محروم

نے کلام کیا پیاڑ پر زلزلہ آیا وہ ڈرگئے حالا نکہ نعمتیں مشکلات ہی کے بعد ہیں۔ ایک بیرکا نٹے کے بغیر نہیں ملتا گلاب کا پھول ملتا ہے مگر ہاتھ میں جب کا نٹا چیھ تھے۔ جہ ا دنی چزیں بھی مشکلات کے بعد ملتی ہیں توخدا کس طرح آ رام سے مل سکتاہے ۔ بس جوخد ا۔ عابتا ہے اس کو کانٹوں کی نہیں تکوا رول کے زخموں کی برداشت پیدا کرنی چاہئے۔ جو خدا کو جاہتا ہے وہ تکوار کے گھاؤ کھانے کے لئے تیار ہو وہ جان دینے کے لئے تیار ہو- فی الحال تین مہینہ کے لئے زندگی و تف کرنے کامطالبہ ہے ممکن ہے کہ ان سے اس سے زیاوہ وقت کی قرمانی کامطالبہ کیا ئ- وہ جنبول نے پچاس ہزار دیتا ہے ممکن ہے کہ وقت پر ان کو وہ سب پچھ دیتا پڑے جو ان کے یاس ہو۔ لیکن میں کمتا ہوں کہ ہم کیادیں گے اپنا کچھ بھی نہیں ہو گاجو ہو گا خد اکا ہو گا-ہم بیعت کے وقت اقرار کرچکے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم کریں گے اس لئے اگر ضرورت ہوئی توسب کچھ دیں گے اور اب امتخان کاوفت ہے ہمارے سامنے صرف مکانوں کاسوال نہیں سارے ہندوستان کو مسلمان بنالینے کا سوال ہے- جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کا الهام ہے- ہے کرش رودرگوبال تیری مهماگیتاییں کھی ہے اسم ۔ "گیتاییں آپ کاذکرای کئے تھا کہ آپ کے ذ ربیہ ہندوؤں میں تبلیغ اسلام خدائے تین ہزار سال پہلے ہمارا فرض ٹھسرا دیا ہے کہ ہم ہندوؤں میں تبلیغ اسلام کریں ۔ ہمیں اس وقت تک ہندوستان میں کام کرنا ہے جب تک تمام ہندوستان میں متحدہ طور پر ہیہ آوا زبلند نہ ہو: "غلام احمد کی ہے ۳۲۲" اور پیر ہو نہیں سکتا جب تک ہندو ا قوام بحثیت جماعت کے اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اگر ہم ساری دنیا کو بھی مسلمان بنا لیتے اور اس طرف توجہ نہ کرتے توہمارا فرض ادانہ ہو تا۔ پس وقت ہے کہ جولوگ جس قد ر قربانی کرسکتے ہیں کریں اور تیار رہیں کہ ابھی ان کو اور بھی خدمت اور قرمانی کے مواقع ملیں گے۔اسلام پر بیہ نازک وقت ہے ریہ ہنسی کاوقت نہیں جس طرح ماں مرجاتی ہے اور ناوان بچہ اس کے منہ پر طمانچہ مار تا ہے کہ ماں اٹھ تو کیوں تخول کرتی ہے اگر اس کو معلوم ہو کہ ماں مخول نہیں کرتی بلکہ مرگئی ہے تو اس کا کیا عال ہو گاتم خود سمجھ لواسی طرح اسلام پر دسمن کاجو حملہ ہے اگر اس کو پو رے طور پر سمجھ لیا جائے تو کوئی قرمانی اس کے انسداد کے لئے مسلمان اٹھانہ رکھیں۔ پس وقت ہے کہ کام کیا جائے میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں جتنا اخلاص ہے اتنا علم شیں۔ جب تک دو سروں کو اس خطرہ کی اہمیت کاعلم نہ ویا جائے وہ قرمانی کے لئے تیار نہیں ہوسکتے ۔ پس جو یمال موجو دیں ان ہے کہ اپنے اپنے مقامات پر جائیں اور جماعتوں کو اس فتنہ کی اہمیت سے آگاہ کریں ،اور

ویگر مسلمانوں کو بھی بتائیں۔ اس وقت جو رقم چندہ کی رکھی گئی ہے وہ اقلَ سو روپیہ ہے لوگوں کو خدانے سودیا ہے وہ سوویں اور جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دیں اس محاملہ کی اجمیت کو سمجھیں اور پھرجس قد رکی خداا تکو تو فیش وے وہ دیں - (الفضل ۱۱-اپریل ۱۹۲۳ء)  اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِشِمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

خدا کے فعنل اور رحم کے ساتھ ۔ مُوالنّاصِرُ

مسلمانوں كافرض ہے كەاپئے ہمسايہ ہندوؤں كو تبليغ اسلام

کریں میں اس کام میں ہر طرح کی مدود سینے کے لئے تیار ہوں (تحریر فرمودہ حضرت ظیفۃ المسجا الآنی ہ۔ ابریل ۱۹۲۳ء)

اس وقت ہو ئی میں جو راچو توں کے ارتداد کاسلیہ شروع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں کی آئی مالت پر بلاوجہ اور بلاسیب خوش اور مطمئن سے حالا نکد ایک کمزور سے کمزور دخمن ان کی خفلت اور دین سے بے پروائی سے فائدہ اٹھا کران کے گھروں کی دیواروں میں میں دو اروں میں میندھ لگار ہاتھا۔

دوئم بیر کہ تبلیغ اسلام کے فرض ہے جو سب فراکفن ہے اہم تھاوہ پالکل عافل رہے ہیں اور ان کو جلد اس فرض کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ اگر میری بیر رائے درست ہے تو ہمیں اس فقتہ پر خوش ہونا چاہئے کہ اس نے سوتوں کو جگادیا اور اس فقتہ کو اس شعر کامصداق سجھنا چاہئے کہ ہر بلا کیں قوم راحق دادہ اند زیر آل گنخ کرم بنیادہ اند سے مکانا راجید توں کی اصلاح کاکام بے شک ایک اہم کام ہے اور جس قدر بھی اس کی طرف توجہ

ک جادے کم ہے لیکن سب کے سب لوگ نہ اس کام کے لئے اپنے گھروں کو چھو ڑکتے ہیں اور نہ سب چھو ڈیس گے - اب سوال میہ ہے کہ کیا بدلوگ اس امرکو کافی سجھیں گے کہ انہوں نے اس

نعل ہے ہمدر دی ظاہر کردی ہے- یا بیہ کہ کچھ رقم اس کام میں بطو رچندہ کے دیدی ہے-؟ یفٹیٹا آگر وہ الیاکریں کے تواینے عمل ہے ثابت کردیں گے کہ ان کو اسلام ہے کچھ بھی ہدر دی نہیں ہے اور وہ اس کے دکھ کو ایناد کھ خیال نہیں کرتے اور اس کی ترقی ان کے نزدیک ان کی ترقی نہیں ہے۔ صرف اس صورت میں ان کاجوش حقیقی جوش کہلا سکتا ہے اور ان کے ایمان کا ثبوت مل سكا ب اگروه اس سے بڑھ كر تبليغ اسلام ميں حصد ليں اور ثابت كرسكيں كدان كے ول ميں اسلام کی محبت یانی کے اوبال کی طرح جوش نہیں مارتی بلکہ ایک بیاڑی طرح رائخ ہے۔ بت سے لوگ جیران ہوں مجے کہ اس بات کے حصول کا کیا طریق ہو سکتا ہے لیکن میں ان کو بتا تا ہوں کہ یہ بات بالکل سہل ہے اور وہ اس طرح کہ ہندو ند ہب کا فتنہ صرف یو لی کے ساتھ تعلق نهين ركهتا بلكه اگر مسلمان آئهي كھوليں اور ديكھيں تو ہندوان كى ديوار بديوار ہندوستان کے ہرصوبہ میں بس رہے ہیں-اور جس طرح ہمارا سے فرض ہے کہ یو-لی کے راجیولوں کوار تداو ے بیائیں ای طرح ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہرا یک فخص ہندوؤں کوخواہ وہ کی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان بنائے۔ پس ہرا یک مسلمان کا فرض ہے کہ اگروہ تبینج اسلام کے لئے راجیو تانہ نہیں جاسکتا۔ تواپیے شمرکے ایک یا ایک سے زیادہ ہندوؤں کو چُنُ لے اور ان کواسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے-اسلام ہیشہ تبلغ کے ذریعہ سے پھیلا ہے اور ہارا ذاتی تجربہ ہے اب بھی اس کی ہیر طاقت ای طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے تھی۔ پس اس ا مرہے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بیا کام کس طرح ہوگا-استقلال اور صحیح ذرائع کے استعمال سے بیا کام بخوبی ہو سکتاہے اور جو

اس کام کو شروع کریں گے وہ و کیھ لیس گے کہ بید کام ذرابھی مشکل نہیں۔
اب ایک سوال رہ جاتا ہے اوروہ یہ کہ مسلمان عام طور پر نہ تواسلام ہے ہی واقف ہیں کہ
ہندوؤں کے اعتراض کا جواب دے سکیں اور نہ ہندوؤں اور خصوصاً آرپوں کے لئر پیڑے
واقف ہیں کہ ان کے سامنے ان کے ذہب کے نقص ظاہر کر سکیں پی وہ تبلغ کیو کر کریں اور
من طرح ہندوؤں پر ان کے ذہب کی گزوری اور اسلام کی برتری ٹابت کریں۔ اس سوال کا
من طرح ہندوؤں پر ان کے ذہب کی گزوری اور اسلام کی برتری ٹابت کریں۔ اس سوال کا
من من نے یہ سوچاہے کہ میں چندا ہے علاء کو جو ان دو توں پہلوؤں سے خوب انچی طرح واقف
ہیں مقرد کردوں جو تمام ایسے شہوں اور قصبات میں جمال کے لوگ اس کام کے لئے تیا رہوں جا
کر ان دو توں مضمونوں کے متعلق لوگوں کو خوب انچی طرح واقف کراویں۔ یہ لوگ تمام
ضرور کرت ساتھ لے کرعاویں گے اور ایک جلسہ کرکے بطور کیج کے نئیں بکا کے لوگ دیں۔

ضروری مضامین بقید نام کتاب و مطبح و صفحہ سامعین کو نوٹ کرا دیں گے جو بعد میں ان نوٹول کی مدوے باسائی ہندوؤں میں تبلیغ اسلام کرسکیں گے۔ سہ بات ایک علی نہیں بلکہ سب لوگ جانے میں کہ اس کام کو جس طرح ہمارے علاء کرسکتے ہیں وہ سرے لوگ نہیں کرسکتے۔ پس دو سرے نماہب کے فقائص ظاہر کرنے اور اسلام کی خوبیوں کے اظہار کے لئے اس سے بھڑ اور کوئی زریعہ نہیں ہوسکتا کہ احمدی علاء ہے ان دونوں امور کے متعلق معلومات حاصل کی جاویں۔

پس میں اس اعلان کے ذرایعہ سے تمام اہالیان بنجاب کی خدمت میں درخواست کر تا ہوں

کہ ان میں سے جولوگ اس دعوتِ اسلام کے حملہ میں شریک ہو کرجمادا کبر کے تو اب میں حصہ
لیما چاہیں وہ بہت جلد جمعے اطلاع ویس میں علاء کے کرابیہ اور دیگرا خراجات کے متعلق ان سے پھیے
لیما چاہیں دہ بہت جلد کھے اطلاع ویس میں علاء کے کرابیہ اور دیگرا خراجات کے متعلق ان سے پھیے
طلب نمیں کر تا ہوا ہے اس کے کہ وہ خودا ہے مرضی سے اس کام میں حصہ لیما چاہیں۔ میں صرف
ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ ایک ہا قاعدہ انظام کے اتحت اپنی اپنی جگہوں پر اس کام کو شروع
کر دمیں اور اپنے فتخی کردہ سیکرٹری یا امیر کی معرفت جمعے بندرہ روزہ اپنے کام کی اطلاع دیتے
رہیں تاکہ اس کی ترتی کا جمعے علم رہے اور و ختا فو تمان کو مفید مشورہ دے سکول اور ان کے
جو ش کو قائم رکھ سکوں۔ ضروری ہے کہ ایمی ورخواسی با قاعدہ انجمنوں یا ایسے لوگول کی طرف
ہے آویں جس کانام اس امر کی کافی منانت ہو کہ وہ درخواست شجیدگی اور مستقل ارادہ سے ک

میں اس موقع پر یہ بھی بتادیتا چاہتا ہوں کہ ہم نے اہل ہنود میں تبلینے کاکام پہلے سے بہت زیادہ زورے شروع کردیا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ہے بہت می کامیابی کی امید ہے۔

اے عزیزہ! یہ دنیا چندرو زہ ہے اور آخر اللہ تعالی ہے واسطہ پڑنے والا ہے پہاں کے آ رام ایک خواب سے زیادہ و قعت نہیں رکھتے۔ پس خدا تعالی کی خوشنودی کے حصول کے لئے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دواور پورے طور پر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ لوگوں میں سے بہت ہوں گے جو اس تجویز کی اشاعت سے پہلے خیال کرتے ہوں گے کہ ہم کس طرح اسلام کی خد مت کر تئے ہیں۔ میں نے اس سوال کو آپ کے لئے حل کر دیا ہے اور اس کے پورا کرنے کے سامان آپ کے لئے بہم پہنچا دیے ہیں اور اس کام کے لئے میں آپ سے ایک بیر۔ طلب نہیں کری۔ سوائے اس کے کہ آپ خودا نجی خوشی ہے ان اخراجات کا کوئی حصہ ادا کرویں۔ پس آپ کے لئے کوئی عذر باتی نہیں رہااور خدا تعالی کی مجت آپ پر پوری ہو چی ہے۔ اور میں امید کری ہوں کہ اب آپ ان جو شوں کو پو را کرلیں گے جو پہلے ابھرا بھر کر پیٹھ جاتے تنے اور سامانوں کے موجو د نہ ہوئے کے سبب سے ان کے بچ را ہوئے کی کوئی راہ نہ تھی۔ فد ا آپ کے ساتھ ہو اور حق کے سیجھنے کی اور اس پر عمل کرنے اور اس کے پھیلانے کی آپ کو تو فیق عطافرہاوے۔ خاکسار محمود احمد

امام بهماحت احدید قادیان ضلع کور داسپور ۲۲-اپریل ۱۹۲۳ء (الفقل ۱۲-اپریل ۱۹۲۳ء) اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِشِمِ اللّٰهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ نَهْحَدُدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ ٱلْكِرِيْمِ

خدا کے فعل اور رحم کے ساتھ ۔۔ مُوالنَّاصِرُ

# مدایات برائے مبلغین

مری! اَلَسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرِیکَاتُهُ جِو نَکه آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ انداد فقد ارتداد کے لئے وقف کیاہے میں چند ہدایات اس کام کے متعلق آپ کو دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے افسروں کے احکام کے ماتحت پوری طرح ان ہدایات پر عمل کریں گے۔وہ دایات سے ہیں:-

ا۔ اللّٰه تعالیٰ کے فضل پر بعمروسہ کرتے ہوئے نیک نیت اور محض ابتغاءٌ لوجہ اللّٰہ اس کام کاارادہ کریں۔

ا۔ گرے تکلیں تو دعا کرتے ہوئے اور رَتِ اَدْخِلْنِی مُدْخُلَ صِدْق وَ اَخْرِ جُنِی مُخْرَجَ صِدْق وَ اَخْر اَدِ بِهِ استغفار کرتے جائیں کہ خداتعالی کرور ہوں پر بردہ وال کر خدمت دین کا کوئی حقیق کام لے لے۔ ۳- سورہ فاتح اور دوود کابہت وردر کھیں۔ نمازوں کے بعد شیع ، تحمید اور تکبیر مرور کریں اور کچھ دیر خاموش بیٹھ کرذکر الی کریں کہ ایسے اوقات میں یہ نخر نور تلب پیدا کرنے میں بہت مغیر ہوتا ہے۔ بہت مغیر ہوتا ہے۔

٣- الف - بعاشاك الفاظ سيكيف اور ان ك استعال كرف عال توجد كرين كد تبلغ كا آلد زبان ب زبان ند آتى مولة تبلغ ب اثر موجاتى ب - پس بعاشاجو ان لوگول كى زبان ب اس کے سکھنے کی طرف پوری توجہ کرنی چاہئے۔ اس میں جس قدر کو مشش کریں گے اس قدر کر اسٹ کا زیادہ موثر ہوگی ای قدر ا تبلغ زیادہ موثر ہوگی ادر جس قدر تبلغ موثر ہوگی اس قدر تواب کا زیادہ موقع ملے گا۔ (ب)ای طرح جس قوم سے مقابلہ ہواس کے قدیب اور طریق سے پوری واقفیت نہ ہو تو مرکز سے ان کے متعلق ضروری معلومات اور حوالوں کو اپنی پاکٹ بک میں نوٹ کر لیس اور اسلام پر ان کے اعتراضوں کے جواب بھی اور ان کویار باریڑھ کریاد کرتے رہا کریں۔

اراستہ یں لوگوں سے ہرگز تخریہ طور پر باتیں نہ کرتے جادیں۔ نخرانسان کو نیکی سے محروم کر دیتا
 ارسیاستا بھی اس کا نقصان پنچتا ہے دشمن کی توجہ اس طرف چرجاتی ہے اور وہ ہوشیار ہو
 جاتا ہے۔

۔ اگر پہلے ہے آپ کی جگہ مقرر ہے تو جو جگہ مقرر ہے اس جگہ جاکر مبلغ سے چارج یا قاعدہ لے لیں اور اس سے سب علوم ضرور میہ حاصل کرلیں اور اگر جگہ مقرر نہیں تو پھر مرکز میں جا کرا فسر اعلٰ سے بدایات حاصل کریں۔

کی ہرا یک بری شے سے پناہ مائکتے ہیں اے خدا!اس بستی میں ہمارے قیام کو باہر کت کراور اس کی نعمتوں اور بار شوں سے ہمیں معتمتے کر۔اور ہماری محبت اس جگہ کے لوگوں کے دلوں میں ڈال اور ہمارے دل میں اس جگہ کے نیک لوگوں کی محبت پیدا کر۔

مغرے نظنے بن اپنے پاس ایک پاکٹ بک رکھیں جس میں سب ضروری امور لکھتے چلے
 باویں ۔ کم ہے کم دوکارڈ اور ایک لفافہ اور پنیل وجا تو بھی ہروقت ساتھ رہیں۔

٠- جس طقه مين كام كرناب وبال يخيخ بى ان امور كود ريافت كرين:-

(۱) وہ کس ضلع میں ہے (۲) کس تخصیل میں ہے (۳) وہ کس تھانہ میں ہے (۳) اس کاؤاک خانہ کہاں ہے (۵) اس کوئی مدرسہ بھی ہے یا نمیں (۲) اس میں کوئی شفاخانہ بھی ہے یا نمیں (۲) اس میں کوئی شفاخانہ بھی ہے یا نمیں (۵) اس ضلع کاؤ پٹی کمشر کون ہے اور اس کے اخلاق اور معالمہ کیسا ہے جیں (۹) اس تحصیل کے تخصیل دار نائب تحصیل ار کون جی اور ان کے اخلاق اور معالمات کیسے ہیں (۹) اس تھانہ میں تھانہ میں گاؤں میں اگر پولیس مین مقرر ہے تو وہ کون ہے اور ان کے اخلاق اور معالمات کیسے ہیں (۱۹) اس کھائی میں اگر پولیس مین مقرر ہے تو وہ کون ہے اور اس کے اخلاق اور معالمہ کیسا ہے - (۱۱) اس کے پوسٹ آفس کا انجازی کون ہے اور اس کے اخلاق اور روان کا طریق اس تحریک شدھی گوئی میں کیا ہے۔ (۱۲) آئی کون ہے اور ان کا طریق اس تحریک شدھی میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۳) ان گریک شدھی اس تحریک میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۳) اُؤاک ہیں اور وہ میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۳) اُؤاک ہیں اور وہ میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۳) اُؤاک ہیں اور اس تحریک میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۳) اُؤاک ہیں اور اس تحریک میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۳) اُؤاک ہیں اور اس تحریک میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۳) اُؤاک میں اُئی ہے۔ اور اس تحریک میں کیا تھے۔ لیتے ہیں (۱۶) اُؤاک ہیں اور اس کے کوئی قائدہ اُٹھا یا جاسکا ہے۔ اس میں کوئی میور ہے یا نمیں ؟ اگر ہے قوام ہے یا نمیں ۔ اگر ہے تواس سے کوئی قائدہ اُٹھا یا جاسکا ہے۔ ان میں دیا

۱۰ طقہ کا فسرؤ ٹی کمشنرے تحصیل کا نچارج تحصیلدا رہے 'تھانہ کا انچارج تھانہ دا رہے ملنے کی کوشش کرے اور بغیرا پنے کام کی تفصیل بتائے اس کی دوئتی اور ہمدردی کو حاصل کرنے کی کہ شش کرے۔

نہ کو رہ بالا دو سرے لوگوں ہے ہمی اپنے تعلقات اجتھے بنانے کی کو شش کرے۔ یا د رکھنا چاہئے کہ جس قدر رنقصان یا فائدہ چھوٹے لوگوں ہے جیسے پولیس مین چھٹی رسان وغیرہ ہے پہنچ سکتا ہے اس قدر بردے لوگوں ہے جس پہنچ سکتا۔

اا۔ جس گاؤں میں جائے اس کے مالک اور نمبردا راور پیڈاری کا پیند لے۔ اگر وہ مسلمان ہوں تو ان کی ہدر دی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ان سے مدد کی درخواست کرے تگریہ بات صاف صاف کرد دے کہ مدد سے مراد میری چندہ نہیں بلکہ اخلاقی اور مشورہ کی مدد ے۔ تاکہ وہ پہلے ہی ڈرنہ جائے۔ اگر کوئی شخص مالی مدورینا بھی چاہے تو شروع میں مدولینے ہے یہ کمہ کرا نکار کردیں کہ ابھی آپ مجھ ہے اور ہمارے کام ہے واقف نہیں جب واقف ہو کراہے مفید سمجھیں گے اور ہم لوگوں کو دیا نتداریاویں گے تب جو مدداس کام کے لئے آپ دیں گے اسے ہم خو ثی ہے تبول کرلیں گے۔اگر وہ غیرمسلم ہوں تب بھی ان سے تعلقات دنیاوی بید اکرنے کی کوشش کرے کہ میل ملاقات کا بھی ایک لحاظ ہو تا ہے۔

- ۱۲- کوئی مالی مدودے تواہے اپنی ذات برنہ خرج کرے بلکہ اس کی رسیدیا قاعدہ دے اور پھر اصل رسید مرکزی حلقہ سے لا کردیے تالوگوں پر انتظام کی خوبی اور کارکنوں کی دیانتذاری - 42 218
- ۱۳- سادہ زندگی بسر کرے اور اگر کوئی دعوت کرے تو شرم اور حیاہے کھانا کھاوے کوئی چیز خوو نہ مانگے اور جہاں تک ہوسکے دعوت کرنے والوں کو ٹکلف سے منع کرے اور سمجھاوے کہ میری اصل دعوت تومیرے کام میں مدد کرناہے۔ گرمستقل طور پر کسی کے بال بلا قیت اوا کرنے کے نہ کھاوے۔
- ۱۰- دورہ کرتے وقت جو جولوگ اے شریف نظر آویں اور جن سے اس کے کام میں کوئی مدول سکتی ہے ان کا نام اور پیتہ احتیاط ہے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرے تابعد میں آنے والے مبلغوں کے لئے آسانی پیدا ہو۔
- ۵۱- جن لوگوں ہے اسے واسطہ پڑنا ہے خصوصاً ا فسروں' بڑے زمیندا روں یا اور دلچیبی لینے والوں کے متعلق غور کرے کہ ان سے کام لینے کاکیاڈ ھب ہے اور خصوصیت ہے اس ا مر کو اپنی باکث بک میں نوٹ کرے کہ کس کس میں کون کون سے جذبات زیا وہ پائے جاتے ہیں جن کے ابھارنے ہے وہ کام کرنے کے لئے تیا رہو جا تاہے۔
- جن لوگوں سے کام لیٹا ہے ان میں سے دوالیے مخصوں کو مجھی جمع نہ ہونے دوجن میں آپس میں نِقار ہو۔ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں سے ہوشیاری سے دریا فت کر لو کہ ان معززین کی آپس میں مخالفت تو نہیں اگر ہے تو کس کس سے ہے جن وو آومیوں میں مقابلہ اور نِقار ہو-ان کواینے کام کے لئے کبھی جمع نہ کرد بلکہ ان سے الگ الگ کام لواور بھی ان کو محسوس نہ ہونے دو کہ تم ایک سے دو سرے کی نسبت زیادہ تعلق رکھتے ہو

تمهاری نظرمیں وہ سب برابر ہونے چاہیئیں اور کو شش کرو کہ جس طرح ہوسکے ان کا نقار دور کرکے ان کو کلمہ واحد پر اسلام کی خدمت کے لئے جمع کردو-

را۔ جس قوم میں تبلغ کے لئے جاؤاس کے متعلق دریافت کرلو کہ اس میں سے سب سے زیادہ مناسب آدی کونساہے جو جلد حق کو قبول کرلے گااس سے پہلے ملو۔ پھراس سے اس رئیس کا پیۃ لوجس کالوگوں پر سب سے زیادہ اثر ہے پھراس سے ملوا در ای کی معرفت پہلے قوم کو درست کرنے کی کوشش کرو۔

جب کسی قوم میں جاؤ تو پہلے ہیہ ویکھو کہ اس قوم کو ہندونہ مہب سے کون کو ٹسی مشار کت ہے۔ اور اسلام سے کون کو ٹسی مشار کت ہے اور ان کو اپنی کائی میں نوٹ کرلو- پھران پاتوں سے فائد واٹھاکر جو ان میں اسلام کی ہیں ان میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرواور ان اسلامی مسائل کی خوبی پر خاص طور پر زور دوجن پر وہ پہلے سے کاریثہ ہیں اور جن کے وہ عادی ہو بچکے ہیں -

وں ارپ ایک جگہ پر جاؤ جہاں کے لوگ اسلام ہے بہت دور ہو پیکے ہیں اور جو اسلام کی کھلی تبلیغ کو بھی سنالپند نہیں کرتے توا ہے لو کوں کو جاتے ہی کھلے طور پر تبلیغ نہ کرنے لگو بلکہ مناسب ہو توا پنا مقصد پہلے ان پر ظاہر ہی نہ کرواگر کوئی ہو چھے تو بے شک بتا دو تکر خودا بی طرف سے کوئی چہ چانہ کرو کیو تکد اس طرح ا ہے لوگوں میں ضد پہلے اور نے کا اندیشہ ہے۔

۱-الف اردگر د کے مسلمانوں کو میہ یا تیں سمجھانے کی کو شش کرو کہ مسلمانوں کی عدم ہمدردی اور کتنی اردگر د کے مسلمانوں کو میہ یا تیں سمجھانے کی کو شش کرو کہ مسلمانوں کی عدم ہمدردی اور ختی طرح معالمہ کریں اور خوش اخلاتی اور احسان سے پیش آویں اور سمجھائیں کہ ان کا ہمدو ہو تا نہ صرف ہمارے دین کے لئے معزمو گا بلکہ اس کا میہ تیجہ بھی ہوگا کہ ہمدو آگے ہے زیادہ طاقتو رہوجائیں گے اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچائیں گے۔

(ب) ہم بھی سمجھائیں کہ اس فتنہ کو مختی سے نہیں روکا جاسکا اور مختی ہے روکئے کافا کمدہ بھی

کچھ نہیں - پس چاہیے کہ محبت کی دھارے ان کی نفرت کی کھال کو چیرا جائے اور پیا رکی رس ہے ان کوا ٹی طرف مکینخاصائے ۔

۲۲- وہ لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں ہی بھی ان سے علی بحثیں ند کروبالکل موثی موثی ہاتیں ان سے کرو۔موثی موثی ہاتیں ہیں-

آر سی ند مب کے بانی نے کرش جی کی (جن کی وہ اپنے آپ کو اولاد کتے ہیں اور ان سے شدید تعلق رکھتے ہیں)جو ہوے بزرگ تھے 'جنگ کی ہے۔

نیوگ کاسکلہ خوب یاد ر کھواوران کو سمجھاؤ کہ تم راجیوت ہو کرالی تعلیم کے پیچیے جاسکتے ہو۔ مرکز میں ستیار تھ پر کاش رہے گیا اگر حوالہ ما تکس تو د کھانکتے ہو۔

ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے آباء واجداد کو زبروسی مسلمان کر لیا گیا تھا- ان سے کہو کہ راجیوت تو کئی ہے کہ کہ راجیوت تو کئی ہے واجداد کو زبروسی مسلمان کر لیا گیا تھا- ان سے کہو کہ راجیوت تو کئی ہے والے کہ تمہارے باپ دا دا را جیوت ہی نہ تھے ۔ کیا اس قدر قوم را چیوتوں کی اس طرح دھرم کو خوف یال بی ہے چھو ڑ سکتی تھی۔ کہو کہ بیات برہمنوں نے را چیوتوں کو ذیل کرنے کے لئے بمال ہے ۔ پہلے ان لوگوں نے تمہاری تو میں مناتا چا ہے ہیں۔ یہ بیٹے تو اپنے ایمان پر قائم رہے اور تم را چیوت بمادر ہو کراد شاہوں سے ڈرگئے یہ جموٹ ہے تمہارے باپ دا دا دوں نے اسلام کو بچا سمجھ کر قبول کراد شاہوں سے ڈرگئے یہ جموٹ ہے تمہارے باپ دا دا دوں نے اسلام کو بچا سمجھ کر قبول کیا تھا۔

ان کو کما جاتا ہے کہ تم اپنی قوم سے آ طوان کو سمجھاؤ کہ لاکھوں را جیوت مسلمان ہو پچکے ہیں۔ پس اگر ملنا ہے تو یہ ہندو مسلمان ہو کرتم سے مل جادیں اور رید ملاپ کیسا ہوا کہ قریبی رشتہ داروں کوچھو ڈکردور کے تعلق والوں سے جاملو۔

ان کو بتاؤ کہ کرشن بی کی ہم مسلمان تو مهما کرتے میں اور ان کواو تا رمانے میں لیکن آریہ ان کی ہتک کرتے میں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تمہارے سامنے پکھے اور کہتے ہیں اور الگ کچھے اور کہتے ہیں۔

ان کو بیہ بتاؤ کہ ہندو تو تم کو ہندو کر کے بھی چھوت چھات کرتے ہیں اور کریں گے چند لوگ لاکچ دلانے کو تمہارے ساتھ کھائی لیتے ہیں ور نہ باقی قوم تم سے بر تاؤنسیں کرے گی چاہو تو چل کراس کا تجربہ کرلولیکن مسلمان تم کوائیا بھائی سجھتے ہیں۔ ان کو پتاؤ کہ یہ آر یہ جو آرج تم کو چھوت چھات کی تعلیم دیتے ہیں۔ دو سری بھگوں بیں جا کرنچ قوموں بیں جا کرنچ قوموں بیں بین اور پہماروں کو ساتھ ملاتے ہیں اس کے حوالے یا در کھو (بیب جو بین بین الی طرز پر بات نہ کرو کہ گویا تم چھوت چھات کے قائل ہو بلکہ اس بات کا ظمار کرو کہ وہ جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ بید لوگ تمہارے فرخواہ نمیں بلکہ وہ تمن ہیں اس کا اعتمان اس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو سے کوشش کررہے ہیں کہ مود کی شرح محدود کردی جائے اور قانون انتقالِ اراضی بیس کیا جائے گھر بندواس کی سخت مخالفت کرتے ہیں (ان دونوں قانونوں کو اچھی طرح سمجھ پاس کیا جائے گھر ہونوں باتوں کا ان کو قائدہ سمجھانو اور کہو کہ ان کا احتمان اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ان بیا بیندو آئے اے کہو کہ اگر تم بچھ کہ جو آر یہ یا بیندو آئے اے کہو کہ اگر تم بچھ کے جمارے فیج رخواہ ہوتو بید دونوں قانون پاس کراؤ پھر آر بیا بیندو آئے اے کہو کہ اگر تم بچھ کے جمارے فیج رخواہ ہوتو بید دونوں قانون پاس کراؤ پھر

۲۳-اپنے دل کوپاک کرکے اور ہرا یک تھبرے خالی کرکے پیاروں اور مسکینوں کے لئے دعاکرو-اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور سنے گا-انشاء اللہ میں بھی انشاء اللہ تمہارے لئے وعاکروں گا تا خدا تعالیٰ تمہاری وعاؤں میں برکت وے-

۲۳- اپنی زبان کو اسبات کاعادی بناؤ که ان بزرگول کو جن کوفی الواقع ہم بھی بزرگ ہی سیجھتے ہیں ایسے طریق پریاد کروجو اوب اورا خلاص کا ہو-

۲۵- کھانے پیٹے پہننے میں ایک پاتوں سے پر ہیز کروجن سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے الگ جو چاہو کرو کیے ساتھ ان کے دل کو تکلیف دینے والی بات نہ کرو کہ علاوہ تمهمار سے کام کو نقصان پہنچانے کے بید بدا خلاقی بھی ہے۔

۲۱- ہرائیک کام تدریجی طور پر ہوتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ وہ ایک دن بیس کچے مسلمان ہوجائیں گے وہ ایک دن بیس کچے مسلمان ہوجائیں گے وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوں گے ہی لیک دم ان پر بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں تین چار ماہ میں خود ہی درست ہوجائیں گے پہلے تو صرف اسلام ہے عبت پیدا کرواور نام کے مسلمان بناؤ گریہ بھی نہ کرو کہ اسلام کی کوئی تعلیم ان سے چھپاؤ کیو نکہ اس سے بعد میں ان کوا بنلاء آوے گایا وہ ایک نیابی دیں بنالیں گے۔ کے اباس وغیرہ ان کے بیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو اور ابھی چوٹیال منڈوانے کی بھی کوئی ضرورت تمیں۔ یہ با تیں اوئی درجو کی ہی جب وہ کیے مسلمان ہوجائیں گے خود بخود ان

جواب ديناموگي-

سب پاتوں پر عمل کرنے لگیں گے۔

۲۸- جس جگەر پر جاؤ دېاں خوش خلق سے پیش آؤ اور بیکسوں کی مدد کرواور دکھیا روں کی ہمد رو ی کرو کیہا بیٹھےا خلاق سو(۱۰۰) واعظ سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔

۲۹- جس جگه کی نسبت معلوم ہو کہ وہاں کمی هخص کو مناسب مدود سے کرباتی قوم کو سنبھالاجا سکتا ہے تو اس کی اطلاع افسر حلقہ کو کرو تگریاد رکھو کہ اس طرف نمایت مجبوری میں توجہ کرنی چاہئے جب کوئی چارہ ہوءی نمیں اسی صورت میں میہ طریق درست ہو سکتا ہے۔ تگر خود کوئی وعدہ نہ کرونہ کوئی امید دلاؤ۔ امداد کس رنگ میں دی جاسکے گی سہ افسروں کی مداجت میں

درج ہوگا س معالمہ کوا فسر علقہ کے میرور ہنے دو۔

۳- کھانے ' پینے ' پہننے میں بالکل سادہ رہیں اور جس جگہ افسر طقہ مناسب سمجھے وہاں کا مقای
لیاس پہن لیں اور جس جگہ دہ مناسب سمجھے ایک چاد رہی پہن او۔ اگر ضرورت ہو تو کیروا
رنگ دلوالو۔ یا در کھو کہ لباس کا تغیرا صل نہیں۔ لباس کا تغیرای وقت برا ہو تا ہے جب
انسان ریاء کے لئے یا کمی قوم ہے مشاہت کی غرض ہے پہنتا ہے۔ تمارا تغیرلیاس وعارضی
ہوگا اور جنگ کی محمول میں ہے ایک محملت ہوگا۔ پس تمارا طریق قابل اعتراض نہیں
ہوگا کیو تکہ تم سادھ یا فقیریا صوفی کھلانے کے لئے ایسا طریق اختیار نہیں کروگے اور چنددن
کے بعد مجرانیا لباس اختیار کرلوگے اس لباس کی غرض تو صرف دہشن اسلام کے جملہ کا

ا۳- مجمعی اپنے کام کی رپورٹ کیصنے اور پھراس کو دفتر حلقہ بیں بھیجنے بیں سستی نہ کرو-یا در کھو کہ یہ کام تبلیغ کے کام ہے کم نہیں ہے- جب تک کام لینے والوں کو پورے حالات معلوم نہ ہوں وہ ہرگز کام کوا چھی طرح نہیں چلا سکتے- پس جو شخص اس کام بیں سستی کرتاہے وہ کام کو نا تابل تلائی نقصان پینجاتاہے-

۳۲-دشن تهمارے کام کو نقصان پنچانے کے لئے ہر طرح کی تدابیر کوافتیا رکرے گا تهماری ذرا کی بے احتیاطی کام کوصد مہینچانتی ہے - پس فتنہ کے مقام سے دور رہواورایی مجلس میں نہ جاؤجس میں کوئی تهت لگ سکے - کمی فخص کے گھرمیں نہ جاؤجب تک تجربہ کے بعد ٹابت نہ ہوجائے کہ دودشمن نہیں دوست ہے - تھلے میدان میں لوگوں سے باتیں کرو۔ ساس غصر کی عادت بھشہ ہی بری ہے گمر کم ہے کم اس سفر میں اس کو مالکل بھول حادث بھشہ علی مرکبی وقت غصہ میں آگر ایک لفظ بھی تحت تمهارے منہ ہے نکل کیایا تم کی کو دھمکی دے بیٹھے یا کسی کو مار بیٹے تو اس کا فائدہ تو بچھ بھی نمیں ہو گا گر آریہ لوگ اس کو اس قد رت شہرت دیں گے کہ ہمارے مبلغہ تو اس کو اس قد رت شہرت دیں گے کہ ہمارے مبلغہ کو اس کے دائرے مبلغہ کو اس کے دھری گالیاں سن کر دعاوہ اور عملاً دواور جوش دلانے والی بات کو سن کر شجیدگ ہے کہ دو کہ اسلام اور اجمہت کی تعلیم تمہیں اس کا جو اب دینے مالع ہے ۔ تم بھر بھی اس کے خیر خواہ بی رہو ۔ اپنے فالف ہے جم بھر بھی اس کے حشن نہیں ہو ملکہ تم باوجود اس کی غداوت کے اس کے خیر خواہ بی کیو تکہ تم کو خد اتحالی نے ویزائیں امن قائم کرنے کے لئے مقرر فرمایا ہے ۔ اگر کو کی مار بھی پیٹھے تو اس کی پرواہ نہ کرو ۔ یا در کھو کہ لوگ بردل کو حتیر باتے ہیں اور وہ فی الواقعہ حقیر ہے لیکن تکلیف افعا کر صبح کر دو الا اور اپنے کام سے ایک بالے کے برابر نہ ہٹنے والا بزدل نہیں وہ بمادر ہے ۔ بزدل وہ ہے جو میدان سے بھاگ جا تا یا کو طشوں کو ست کرویتا ہے جو مار کھا تا اور مبر کرتا اور اپنے کام کو جاری رکھتا ہے وہ ور در حقیقت بمادر ہے کیو خد بمادری کا چہ تو اس وقت گلاہے جب بادر ہے کیو خد تو اس وقت گلاہے جب اس خے طاقتور کا مقابلہ وہ بی وادور کھر بھی انسان نہ گھرائے۔

۳۳ بیں نے باربار آہنگی کی تعلیم دی ہے۔اس کا میہ مطلب ہرگز نمیں کہ مہینوں اور برسول میں کام کرو ملکہ اس کامطلب یہ ہے کہ قدم بلقد م چلو۔جب قدم مضبوط جم جائے تو پھردو سرے قدم کا فون کرنا اور اپنے کام کو نقصان پنچانا ہے۔اگر گھنٹوں میں کرواگر منٹوں میں کام ہوتا ہے تو منٹوں میں کرو صرف یہ خیال کرلو کہ اس کی رفمآرا کی تیزنہ ہوکہ خود کام ہی خراب ہوجائے یا آئندہ کام پر اس کا یہ دائر بڑے

۳۵-ایسے علاقوں میں رات نہ گذاروجہاں فتنہ کاڈر ہو-اگر دہاں رات بسر کرنی ضروری ہو تو شمر میں نہ رہو شمرسے باہر کسی پرانے مکان یا کسی جمو نیزے میں یا پاس کے کسی گاؤں میں رہو صبح پھروہیں آجاؤ- بیے بزدلی نہیں حکمت عملی ہے-

۔ ۱۳۷-اس عرصہ میں اگر پرانے ہندوؤں کو تبلیغ کرسکو تو اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دو گر سوائے ان لوگوں کے جن کا کام بحث کر نامقرر کیا گیا ہے دو سرے لوگ بحث کے کام میں حصہ نہ لیں بلکہ فرد افرد ااور الگ الگ تبلیغ کریں۔ ۴۳۷ د دگر د کے ہندوؤں کے خیال معلوم کر کے جو شد ملی کے برخلاف ہوں ان میں بھی غیر معلوم طور براس تحریک کے خلاف جو شرید اکرنے کی کوشش کرد۔

سوم طور پران کریک سے طلاب ہوں پیدا برنے کا تو اس کرد۔ ۳۸ سے کو حش کرد کہ شد ھی ہونے والے را چید توں پر ثابت ہو جائے کہ ہندو قوم بحیثیت قوم ان کے ساتھ اپنے لوگوں والا بر تاؤ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور کسی تدہیر سے ایسے لوگوں کو جو اسبات کو دیکھ کرشد ھی کی ہے ہودگی کو بچھ سیکیں ان لوگوں سے ملاؤ جو شد ھی شدہ لوگوں کو اسٹے ساتھ ملانے کے لئے تیار نہیں ،

ہ ۱۰۰ ان ملموں اور شُرا رتوں کی یا جبر کی خوب خبر رکھوجو آربیالوگ شدھی کے لئے کرتے ہیں اور جماں ایس مثالیں معلوم ہوں ان کا پورا حال معلوم کرکے گوا ہوں اور مخبروں کے نام سمیت اپنے حلقہ کے و فتر میں صرورا طلاع دواس سے اس کام میں بہت عدول سکتی ہے۔ اگر کمی جگہ کے متعلق معلوم ہوجائے کہ وہاں آریوں نے بندو قیں اور تکواریں لے کرجمع ہوتا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے تواس کی اطلاع ضرور قبل از وقت دفتر کو دو تا کہ اس کے قائدہ اٹھا ما جا کہا تھا میں۔

۰۳۰ را چیوت یا دیگر اقوام جن میں شد ھی ہورہی ہے ان میں سے اسلام کا درد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ خاص تعلق پیدا کرواور ہیشہ ان سے دوستی اور تعلق بڑھانے کی کوشش کرتے رہو۔

ا ۲۰- محنت سے کام کرواوروقت کو ضائع نہ ہونے دو- دن میں کئ گئ گاؤں کی خبرلے لیتی چاہیے ۔ چلنے پھرنے کی عادت ڈالواور کم بھتی کویاس نہ آنے دو-

۳۲- ہدایت ذریں میرالیکچر تبینغ کے طریق پر ہے -وہ حلتوں میں اور صد رمیں رکھا ہوا ہو گا اس کو خوب انچھی طرح پڑھ لو کیو نکہ اس میں تبینغ کے متعلق بعض عمرہ گر جو اس جگہ درج نہیں ملیں گے -

۳۳ یعض شعر جن میں آربیہ نہ ہب کی حقیقت پر روشن ژالی جائے گی اور بعض نظمیس مسائل کے متعلق اپنے پاس رکھواور گاؤں کے چند نوجوان لوگوں کو یاد کرادو پھرپار ہاران سے بلند آوازے بڑھواکروہ سنو-اس سے ان میں جوش پیدا ہو گا-

۴۳ اصل چیز جو ار تداد سے روک سکتی ہے وہ روحانیت ہے ۔ پس ان بیں سنجید گی اور قناعت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اس کے بغیرسب کوششیں رائیگاں ہیں - ۳۵-جہاں تک ہوسکے ان کو زا کدونت میں تعلیم دینے کی کوشش کرو-لفظ لفظ پڑھ کرمجمی انسان کچھ عرصہ میں پڑھ جاتا ہے-وہ اردو جانئے لگیں تو اس سے بھی اس فتنہ کا بہت حد تک از المہ ہوجائے گا۔

۳۷ - ایسے تمام علاج جو مقامی وا تغییت ہے ذہن میں آویں ان سے اپنے حلقہ کے افسر کو اطلاع دو تاکہ وہ اس سے فاکہ واٹھانے کی کوشش کرہے -

ے ۴۳ یے نوجوان جو ذہین ہوں اور تعلیم کاشوق رکھتے ہوں اور تعلیم کی خاطم چند دنوں کے لئے اپنے گھروں کو چھو ڈیکتے ہوں ان کی تلاش رکھواور پیتہ گلنے پر ان کے نام اور پیتہ اور جملہ حالات ہے افسر حلقہ کو اطلاع دو۔

۸۸-جس بات کو مخلی رکھنے کے لئے کهاجائے اس کو پوری طرح مخلی رکھو حتی کہ بلاا جازت اپنے آومیوں یہ بھی مگا ہم شہ کرو کہ ایساکر تابد دیا نتی اور سلسلہ کی خیاشت ہے۔

49- آربیوں کے طریق عمل اور ان کے مبلغوں کی نقل و ترکت اور ان کے انتظام کا نهایت ہوشیاری اور غورے مطالعہ کرواور جب کوئی بات اس کے متعلق معلوم ہو تو فور ااس کے متعلق افسر طلقہ کو اطلاع دو- اس ا مریس مستی تبلیغ کے لئے مصراور اس میں کوشش تبلغ کے لئے بہت مفد ہوگی۔

۵۰ مجمعه خط براه راست آپ لکھ سکتے ہیں گریہ خط رپورٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ رپورٹ وہی سمجی جائے گی جوافسروں کے توسط سے جمعہ تک آئے گی۔

۵۱- اس عمد کو بیشہ سامنے رکھیں جو آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت کے وقت کیا تھایا اب اس
 تحریک کے وقت کیا ہے - اور ان ہدایات کو ہار بار پڑھتے رہیں اور پور کی طرح پلا سمر موکے
 فرق کے ان پر عمل کرنے کی کو حش کریں - اللہ تعالی اس میں آپ کلد دگار ہو -

۵۲- جب دوسرے بھائی کو چارج دیں تو ان تمام لوگوں ہے اس کو ملادیں جو واقف ہو چکے ہیں اور جن حدید دوسرے کام بیش ہو سے ہیں اور دان لوگوں ہے آگاہ کردیں جن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور سارے علاقہ کی پوری خبراس کو دیں اور اپنی ٹوٹ بکسے وہ سب یا تمیں جو ہیں پہلے بتا پچکا ہوں اس کو نقل کروا دیں تاکہ وہ بغیر محنت کے کام کو آگے چلاسکے اور ایک دفعہ ساتھ مل کر اس کو دورہ کرادیں۔ چھروعاؤں پر ذور دیتے ہوئے اور خدا تعالی کی حمد کرتے ہوئے کہ اس نے خلامت کاموقع ویا واپس آجادیں اور آئے ہے پہلے اپنے حلقہ کے کہ سے خلقہ کے کہ اس نے خلامت کاموقع ویا واپس آجادیں اور آئے ہے پہلے اپنے حلقہ کے

مرکز میں آگر رپورٹ کریں کہ میں فلال مخض کو چارج دے چکا ہوں- اور جو معلومات وہ چاہیں ان کو بھم پہنچا کر اور ان کی اجازت ہے مع الخیروالیں ہوں- خدا آپ کے ساتھ ہو-

خاکسار میرزانمحوداحد خلیفترالمسیح الثانی قادیان دارالامان -ضلع کوداسیورا۲-اپریل ۱۹۲۳ء بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّقَ عَلَى رَسُولِهِ الكُّرِيْمِ

## احمدي مجاہدین سے خطاب

(فرموده ۲۰- جون ۱۹۲۳ء)

تشهد انتوزاور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔

آن سے تین ممینہ پہلے ہم لوگ ای راستہ پر اس پہلے وفد کو چھو ڑنے آئے تھے جو علاقہ ملکانا میں تبلیخ کے لئے روانہ ہوا تھا- ان لوگوں کی کیا حالت تھی اور کیا ہوئی ان پر کیا گذری انہوں نے کیا کام کیا اس کے متعلق چند ہدایتی وینے کے بعد ذکر کروں گا- پہلے چند ہدایتی وینا چاہتا ہوں جن کایا در کھنا آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے۔

پہلی ہدایت تو بہ ہے کہ کوئی ہدایت مفید نہیں ہو سکتی جب نک اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔
قرآن کریم میں ساری ہدایتیں ہیں۔ لیکن اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے مفید نہیں۔ بلکہ قرآن
فنصان دہ ہو رہا ہے اس لئے نہیں کہ قرآن میں کوئی نقص آئیا ہے بلکہ اس لئے کہ لوگ نزا ب
ہو گئے اور اس کی طرف توجہ نہیں رہی۔ مصرے ایک عالم نے لوگوں کی حالت پر خشخر کرتے
ہوئے اور اس کی طرف قوجہ نہیں مران کو کیا معلوم ہے قرآن کے بڑے فوائد ہوں دیکھو یہ
لوگ سختے ہیں قرآن کا کوئی فائدہ نہیں عمران کو کیا معلوم ہے قرآن کے بڑے فوائد ہیں دیکھو یہ
فائدہ کیا کم ہے کہ ساری عمر قرآن نہ پڑھو لیکن جب مرحاؤ تو قبر پر قرآن پڑھاجاتا ہے بچریہ کیا کم
فائدہ ہے کہ ساری عمر قرآن نہ پڑھو لیکن جب مرحاؤ تو قبر پر قرآن پڑھاجاتا ہے بچریہ کیا کم
فائدہ ہے کہ ساری عمر قرآن نہ پڑھو لیکن جب مرحاؤ تو قبر پر قرآن پڑھاجاتا ہے بچریہ کیا کہ
فائدہ ہے کہ ساری عمر قرآن نہ پڑھو لیکن جب مرحاؤ تو قبر پر قرآن پڑھاجاتا ہے بچریہ کیا کہ
فائدہ سے کہ اے نواس طرح قرآن باوجو دمفید ہوئے کے لعت کا طوق ہوگیا۔ یہ بھرین چڑ میں عمر کن کے لئے ان کے لئے جو مانے ہیں عمران چمل کیلئے قربشارت نہ تھے اس کے لئے میں اف سے کہ اس کے لئے ان کے لئے جو مان کے کیلئے تو بشارت نہ تھے اس کے لئے ان کے لئے جو مانے ہیں عمران پر جمل کیلئے قربشارت نہ تھے اس کے لئے اس کے کہ اس کہ ایک ہوگی ہے کو کئین اف وس ہے کہ اس کے لئے اس کے کہ اس کے کے کون اس کے کو اس کے کہ اس کے کو کئین اف وس ہے کہ اس کے کو اس کے کہ کر ان کے کئے دو سے کہ اس کے کو کئین اف وس ہے کہ اس کے کو کئین اف وس ہے کہ اس کے کو کئین اف وس ہے کہ اس کو گوگ نصائح مزے لینے کے لئے پڑھتے ہیں اور اس پر فور نہیں کرتے حالا نکد ان کو بیہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان نصیعتوں کو کس طرح اپنی روزانہ زندگی پر وار د کرسکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پکتے ہدایتی مطبوعہ دی گئی ہیں پکتے ذبانی سنادی گئی ہیں یا سمجھادی جائیں گی ان سب کے مطابق اپنی ذندگی بتاؤ۔ اگر تم ان ہدا ہتوں کے مطابق کام کروگے تو افشاء اللہ کامیاب ہوگے۔ بہت سے لوگ الفاظ کو پڑھتے ہیں اور ان پر سے یو نمی گذر جاتے ہیں فور نہیں کرتے کہ ان کے بیٹیچ کون سے مستمنے ہیں وہ الفاظ کو دیکھتے ہیں عمران کے معنوں کو نہیں دیکھتے تم الفاظ کو پڑھوان کے مطلب کو سمجھواور ان مطالب کو اپنی زندگی کے اوپر حاوی کرو۔

بہت می چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مگراپنا اندر بہت ہے معانی رکھتی ہیں اور ان کے بزیے
اڑ ات ہوتے ہیں۔ ہیں جب چھوٹا پیہ تھاتو یہ پڑھ کرجران ہو تا تھا کہ ثیوٹن نے جو کام کیا ہے
اے بڑا کیوں کما جاتا ہے۔ نیوٹن <sup>2 س</sup> نے کشش گقل معلوم کی تھی۔ وہ باغ ہیں بیشا ہوا تھا
اس نے دیکھا کہ ایک سیب شاخ سے گراہے اس نے قور کیا کہ یہ سیب او پر جانے کی ہجائے
اس نے دیکھا کہ ایک سیب شاخ سے گراہے اس نے قور کیا کہ یہ سیب او پر جانے کی بجائے
جب بڑے ہو کر معلوم ہوا کہ اس دریافت سے علوم میں لاا نہتاء ترتی ہوئی ہے تو ٹیوٹن کی
دریافت کی قدر معلوم ہوا کہ اس دریافت سے علوم میں لاا نہتاء ترتی ہوئی ہے تو ٹیوٹن کی
دریافت کی قدر معلوم ہوئی۔ اس بات کی دریافت سے علوم کی ترتی بڑاروں گئی ہوگئی ہے۔
دریافت کی قدر معلوم ہوئی۔ اس بات کی دریافت سے علوم کی ترتی بڑاروں گئی ہوگئی ہے۔
دریافت کی قدر معلوم ہوئی۔ اس بات کی دریافت سے علوم کی ترتی بڑاروں گئی ہوگئی ہے۔

دو سری ہدایت بیہ ہے کہ مئو من بردل نہیں ہو تا چو تکہ ہم بیہ کتے رہتے ہیں کہ فساد نہ کرو

اس لئے خیال آتا ہے کہ بعض لوگوں ہیں بردلی نہ پیدا ہوجائے یا در کھو کہ مئو من وسط ہیں

رہتا ہے۔ ایک ہوشیار حورت وہ نہیں جو خاد ند کے بیہ کنے پر کہ آج کھانے ہیں نمک ذیا وہ

ہے دو سرے وقت بالکل پھیکا کھانا پکا لائے۔ اس پر تو وہ ضرور بیہ کے گا کہ کھانا پھیکا ہے اور

اس وقت عورت کا یہ کمنا فضول ہوگا کہ پہلے کتے تئے نمک ذیا وہ ہے اب کتے ہیں کم ہے

کیو نکہ خاد ند نے جب ذیا وہ نمک معلوم کیاتو ذیا وہ کہا اور جب کم معلوم کیاتو کم کہا۔ پس جس

طرح حورت کا اعتراض غلاہے ای طرح "فعاد نہ کرو" کی تعلیم سے یہ نتیجہ نکالنا کہ بردی

اختیار کرو غلاہے "فعاد نہ کرو" کے صرف بیہ معنے ہیں کہ بلاوجہ لڑائی ٹیں نہ پڑو لیکن اگر

دین کے لئے جان دینے کی بھی ضرورت ہو تو اس وقت جان دینا ذکت اور فعاد نہیں ہوگا۔ کیا
صحابہ فعاد کی سے کہ خورت کے وقت جان دیا ہے تھیں۔ پس یا در کھو کہ چو تکہ ایٹارو

قربانی کے بغیر بھی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے بھی کمی خطرے اور کمی بودی سے بودی قربانی کے بغیر بھی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے بھی کمی خطرے اور کمی بودی سے بودی خوان کی دو اس کی کہ وال کی پروا بھی نہ کرو۔ ایسی حالت میں اپنی قبلہ سے نہ بغے پر خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ بعض حالات میں خلطی سے لوگوں سے ایسافشل مرز دہوا ہے جس کا خواہ وہ بچھ فام رکھیں حکم وہ بردی نظری آتا ہے ایسائٹیں ہونا چاہئے۔ یا در کھو بہادری کا نتیجہ بھیشہ اچھالکلا ہے اور بردل کو کو کی کام نہیں کر سکتا۔ کمی جماعت اور کرد کی کو بیروی نظری نہیں کہ بسب سک اس نے بردل کو پھو جنگلوں اور پہاڑوں میں بیس بیس میل سال گوئی کام نہیں کہ اس اس لئے گذار دیتے کہ وہ بھر رول کی زبان دریافت کرے اور بہا حوام کرے کہ آیا ان کے محض اشارے ہوتے ہیں یا ان کی زبان دریافت کرے اور یہ معلوم کرے کہ آیا ان کے محض اشارے ہوتے ہیں یا ان اشاروں کے بچھ مصنے بھی ہوتے ہیں۔ جب ایک فیض میس سال محض اس غرض کے لئے اشاروں کے بچھ مصنے بھی ہوتے ہیں۔ جب ایک فیض میس سال محض اس غرض کے لئے بھوں اور بیٹھ کوں اور بیٹھ کر اور خواہ بچھ بھی ہوں گو بیٹھوں اور بیٹھ رون میں گذار دیتا ہے کہ ان کی زبان دریافت کرے تو کیا ہم خدا کے دین کی جنگلوں اور بیٹھ رون ہیں گذار دیتا ہے کہ ان کی زبان دریافت کرے تو کیا ہم خدا کے دین کی جنگلوں اور بیٹھ رون ہو گھ بھی ہوں گر بیٹھوں اور بیٹھ رون ہیں گیاں اور بیٹھ رون ہوں ہیں گراروں سے ذیادہ تو قوم بھی ہوں گھی ہوں گو بیٹھوں اور بیٹھ کے لئے تین ماہ جنگلوں میں بر نہیں کر سے دو اوگ خواہ پچھ بھی ہوں گو بیٹھوں کی بور سے زیادہ تو قوم بھن تمیں اس جیسا کے بھی دوں گیں جیس

تیری هیجت بیہ ہے کہ تم اپنے افسروں کی کائل اور کھمل فرمانیرداری افتیار کروخواہ تم اپنے آپ کو افسرے اعلیٰ سمجھو لیکن اس کی اطاعت ای طرح کرئی ہوگی جس طرح ایک بادشاہ کی ایک چو شھا اور ہتمار کرتا ہے بلکہ اس ہے بھی پڑھ کر کرو کو تکہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا- اس کی پروانہ کرو کہ افسراد نی ہے اور تم اعلیٰ ہویا جو کام حمیس دیا گیاہے وہ ادنیٰ ہے کیو تکہ جو کام خدا کے لئے کرتا ہے اس کی شان نہیں کم ہوتی بلکہ خدا اس کو اٹھا تا ہے۔ بس کی کام کو ادنیٰ نہ سمجھو اور بھی افسر کی اطاعت سے مند نہ مو ٹرویماں تک کہ اپنی ہدت گذار کروا بس آ جاؤ۔ وہاں رہوا طاعت کرواور ہرایک کام کروجس کا حمیس افسر تھم

چوتھی تھیجت بیہ ہے کہ لوگوں سے ہاتیں کرنے اور طاقات کرنے کی عادت ڈالویہ نہ ہو کہ ایک مقام پر مہیٹوں پڑے رہواور وہاں کے لوگوں سے طاقات بھی نہ کرسکو۔ بعض دوست جوبہت لائق تنے مخلص بھی تنے اور دین سے واقف بھی تنے محض کم کوئی کے باعث لوگوں ے میں جول نہ بڑھا سے - اس کے مقابلہ میں یہاں کے ایک مستری ہیں جو پڑھے کئے تو واجبی ہیں گران کو یہ فن آتا ہے کہ ایسے طریق پر آریوں وغیرہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ دخمن خاموش ہوجاتا ہے - ایک مقام پر ہمارے ایک دوست مقیم سے وہاں ایک مولوی صاحب کے اور جس مجد میں ہمارے دوست مقیم سے اس کے معلّی پر کھڑے ہوگئے کہ نماز پڑھائیں ۔ ہمارے دوست نے ان کے چیچے نماز نہ پڑھی اس پر مولوی صاحب نے شور چاویا کہ یہ کا فرہے اس نے ہمارے پیچے نماز شہیں پڑھی - دو سمرے گاؤں میں جب ہمارے ان مستری صاحب کو قرص ہوا تو انہوں نے نمایت معقولیت سے موٹے طریق پر اس بات کو اس طرح لوگوں کے ذہن قشین کرویا کہ مولوی صاحب کو حق ہی نہ تھاکہ وہ اس مجدش اس مجدش

ای طرح جس گاؤں میں وہ مقیم ہیں وہاں پھر آرید پر پچر (Preacher) بھی گئے وہ کی مرورت سے گاؤں میں وہ مقیم ہیں وہاں پھر آرید پر پچر (Preacher) بھی گئے وہ کی مرورت سے گاؤں میں وہ مقیم ہیں وہاں پھر آریوں نے گفتگو کرنی چائی آو گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو پاہر گئے ہوئے ہیں وہ آلیں جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے ۔ اوھر گاؤں والوں نے ان کو بلوایا انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب و فیمرہ کے متعلق آریوں سے پوچھا اور پھر گفتگو کرنی چائی۔ آریوں نے کہا کہ مولوی صاحب بیر اور ری کامحالمہ ہے آپ بی ان کو تھا کہ اس کے اس کہ ان ہم گیا ہو اس نے آئے ہو تھا کہا ہم گیا ہو ہے ہمائی ہم گیا ہم گیا ہو تھا کہا ہم گیا ہم گیا ہم گیا ہو ہے کہ آج تک ہم کے ان کو اپنے تھا کہ دوہ آپ کے ان کو اپنے تھی علیوں کو کہا کہ وہ آپ کے بیائی صاحب کہا نوں کے کہا وہ کہائی سے کہاؤں کے خواہ وہ کتنے تی وہ ور بھا گئے والے لوگ ہوں ان کو آہستہ آہستہ ممیل طاپ کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ملکانوں پر بیرا ثر پیدا کرایا چا مسکو ور رہے ان کے والے لوگ ہوں ان کو آہستہ آہستہ ممیل طاپ کا خیجہ تھا کہ انہوں نے ملکانوں پر بیرا ثر پیدا کرایا چا مسکو ور رہے الے وگ ہوں ان کو آہستہ آہستہ ممیل طاپ کا خیجہ تھا کہ انہوں نے ملکانوں پر بیرا ثر پیدا کرایا چا مسکو کہا کہ ور رہے کہا کہ ور رہے کہاؤں کے ور رہے کرایا چا مسکو کے در لید

پانچے میں تصیحت میہ ہے کہ بار ہار مرکز کو نہ چھوڑو- اجنبیت یا لوگوں کی بے رخی وغیرہ سے تھبرانا فغول ہے ساری عمر میں سے میہ صرف ۹۰ دن ہیں جو دین کے لئے وقف کئے گئے ہیں اگر ان کو بھی یو تنی کھو دو گے تو ٹھر میہ فضل کس طمرح کینڈیدہ ہوسکتا ہے- ہاں جو پاس کے گاؤں ہوں ان میں ضرور جاؤ کین بغیرخاص تھم یا نمایت اشد ضرورت کے اپنے مرکز کو ہر گزنہ چھو ژو۔

میری چیٹی تھیجت ہیہ ہے کہ جس گاؤں میں تم متعین ہواس کے اردگر دکے گاؤں کو بھی اپنا ٹی علاقہ سمجو- ہمارے پاس استے آدی نہیں کہ ہرا یک چھوٹے بڑے گاؤں میں ایک ایک مبلغ لگادیں اس لئے تم جس مرکزی گاؤں میں مقیم ہواس کے اردگر دعلاقوں میں مرور جاؤ اگر اس گاؤں میں کوئی کام نہ ہو تو سرکے لئے ہی چلے جاؤ اور وہاں کے متعلق وا تفیت بمج پنچاؤ۔

ساقیس نصیحت بیہ ہے کہ چونکہ دہاں پر آریوں کے ایجنٹ میں جو مبلغوں کو نمفلت میں ڈال کر اپٹاکام کرنا چاہتے ہیں اس لئے ان سے ہاکھنوص ہو شیار رہو تم کس پر اگر خدا کے لئے شبہ کروگے تو ثواب کے مستق ہوگے اور وہ محض اگر بدنیت نہیں ہو گائیک ہو گاتواس کواس لئے ثواب ہو گاکہ اس پرخدا کے لئے شبہ کیا گیا۔

میری آٹھویں تھیحت ہیں ہے کہ وعاؤں پر خصوصیت سے زور دو جو کام دعاہ ہو سکتا ہے وہ اور کی ذریعہ سے نہیں ہو سکتا ہے وہ اور کی ذریعہ سے نہیں ہو سکتا ۔ ووست و آشاجد ابوں گے مگر خدا جدانہ ہوگا - ایک میاں اور بیوی کے پیپ بین قریخ کا در وہو تو قبل اس کے کہ وہ اپنے خاوند کو اطلاع دے اس کی دعا کو خدا سے گا اور اس کی تکلیف کو دور کردے گا - کیو حکمہ دہ علیم ہے - اس نے اپنی علم ہے وہ سامان رکھے ہیں جو اس مرض کو دور کرستے ہیں - پس خدا ہے وعاکرواور ای پر بھروسہ کروسامان بھی ای کے فضل ہے میسر کرستے ہیں - پس خدا ہے وعاکرواور ای پر بھروسہ کروسامان بھی ای کے فضل ہے میسر کرستے ہیں -

ہیں نویں تھیحت میہ ہے کہ مئومن ہوشیار ہو تا ہے۔ مخالف کو وہ جواب ود جو مخاطبوں کے لئے مفید ہو۔

ایک جگہ ملانوں میں آربوں نے اعتراض کیا کہ اسلام تووہ قد بہ ہے جو بہن بھائی کی شادی
کراویتا ہے (چکا تایا کے بچوں کی) اب اگر ایسے موقع پر علی طور پر بحث کی جائے تو کم مفید
ہوگی اس لئے ہمارے دوستوں نے اللہ کے فضل سے بیہ جواب ویا کہ اسلام میں تو بمن بھائیوں کی شادی نمیں ہوتی البتہ ہدوقہ ہب میں ہوتی ہے کیو تکہ تنائخ میں ممکن ہے بمن یا
کوئی اور قرچی رشتہ دار اگلے ہم میں ہیوی بن جائے۔ پس وہ بات کروجو مخاطب کے لئے مفید ہو غلانہ ہواسملام کے مطابق ہو گرہوا لی عام قم کہ سننے والوں کے لئے مفید ہو۔ دسویں شیحت ہیہ ہے کہ ہمد ردی ہے جو کام ہو سکتا ہے وہ بغیر ہمد ردی کے نمیں ہو سکتا کیان ہمد ردی کے میہ مشنے نمیں ہیں کہ تم ان میں آئندہ کے لئے کوئی لاغچ پیدا کر دو بلکہ یہ ہیں کہ ان کی ضرورت کے وقت جس قدر تم مدد کر بجتے ہو کرو۔ جسمانی طور پر امداد دو۔ اور اگر تمہارے پاس پچھ ہو تو جس طرح اپنے وطن میں غراع کی امداد ضرورت کے وقت کرتے ہو ان کی بھی کرو آئندہ کے لئے کوئی وعدہ نہ کرو کہ ہم ہیر کریں گے اور وہ کریں گے کیو تکہ لوگوں نے ان کو لانچ دے کر خراب کردیا ہے۔ اگر ہم بھی وعدہ دیں گے اور اس سے ان میں لا پچے مدا ہو گاتوان کی اصلاح مشکل ہوجائے گی۔

گهار ہوس نفیحت یہ ہے جو کام کرواس کی یا د داشت ر کھواو را فسر کو ہا قاعدہ اطلاع دو-خواہ روزانه خواه ہفتہ وار۔اس نوٹ یک کافائدہ آئندہ کام کرنے والے مبلغوں کو بھی ہوگا-اس کے بعد میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی پہلے محتے وہ کس حال میں گئے تھے انہوں نے وہاں کیا کام کیا۔ اور کس طرح انہوں نے آربوں کی سولہ سالہ مختوں کامقابلہ کیا۔ جب ہارے آ دمی گئے ہیں تووہ ایساوقت تھاجب کہ شروھا نند صاحب نے علی الاعلان کہاتھا کہ مکانالوگ پاہے پر ند کی طرح چو چ کھولے بیٹھے ہیں کہ ان کے مند میں کوئی بانی جوائے اس لئے جارا فرض ہے کہ جائیں اوران کو ہندود هرم میں ملالیں۔اس وفت مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نه تفاكه مكانوں كى آبادى كمال كمال ہے - صرف بدايت الاسلام كوچند ويمات كاعلم تفاا وروه اس کو چھیائے بیٹھی تھی۔ مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا کہ کن کن صلعوں میں ان کی آبادی ہے اور ريلوے كمال تك ہے اور رائے كيا بين - حالا تكه وه بهت وسيع علاقد تھا- ملكانا علاقد اى طرح ہے جسے حالند هرا لاہورا راولینڈی وغیرہ کی کمشنریوں کو ملا دیا جائے۔ پھریو۔ بی کی آبادی بھی پنجاب ہے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ پیچاس میل کے علاقہ میں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔اس کی مثال الی ہی سمجھو کہ اگر کوئی مخص بیہ معلوم کرنا چاہے کہ پنجاب میں سید کہاں کہاں ہیں تو اس کے لئے کتنامشکل کام ہے۔ بعض علا قول میں رمل کم ہے یا نہیں ہے۔ الی حالت میں ہمارے بھائی وہاں گئے اور ان میں ہے بعض نے سترستر میل کاپیدل سفر طے کیا گویا وہ ہیں ہیں تھنٹے چلتے رہے ہیں اور پھرجب وہ گھ کئے تو بعض علا قوں میں ان کو ڈا کو خیال کیا گیابعض میں خیال کیا گیا کہ یہ ان کے بچے بھگا لیے جائیں گے۔اس حالت میں وہ ان کی بات کب من سکتے تھے وہ بجائے ان کی بات سننے کے ہروقت ان کی

حر کات بر ہی نظرر کھتے ہوں گے۔ کچرا جنتیت وغیرہ کی وجہ ہے بعض مقامات یہ نکال بھی دیا گیا۔ وہ کئی کئی دن مڑکوں پر پڑے رہے اور ان کو فاتے کرنے پڑے۔ بعض کو مہینہ مہینہ بھرینے چیا کر گذارہ کرنا ہڑا۔ رمضان کے مہینہ میں لوگ کس طرح اسینے گھروں میں سامان کرتے ہیں مگراس مہینہ میں ہمارے مبلغوں کو ستوؤں پر گذارہ کرنا ہڑا۔ وہ لوگ چھوت جھات کرتے تھے ان کا کھانا پکانے کے لئے بھی تیار نہ تھے اور ہماری تاکید تھی کہ ان ہے مت ہا تکواور لحاظ میں بھی ان سے کوئی خدمت نہ لو۔ مجرا د هر آ رپوں کی کوششیں تھیں ا د هرعلاء د یو بھر وغیرہ بھی ہماری مشکلات میں اضافہ کررہے تھے ۔وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ملنے ہے بہتر ہے كه آرىيە بوجاؤ-غرض الي اليي ب شار مشكلات تقيس جن ميں وہ لوگ مي اور انہوں نے ان مشكلات ميں كام كيا- انہوں نے جو كام كياہے اور جن حالات ميں كياہے ان كويڑھ كراور ان كي ترمانی کو دیکھ کررنت آتی ہے۔ انہوں نے اصل مشکلات کامقابلہ کیاہے اب اگر تم کو فتح حاصل ہو تواس فتحی بنیاد انہوں نے ہی رکھی ہے اور اس فتح کاسرااصل میں ان ہی کے سرمو گااس لئے ضروری ہے کہ تم ان کے کام کو حقارت سے نہ دیکھو بلکہ چاہئے کہ تم ان کے شکر گذار ہو کہ ابتدائی مشکلات کو انہوں نے تمهارے لئے صاف کرویا ہے۔ آتا ہے مُن آثم یُشکُر النّاس لَثُم يَشْكُر اللَّهُ ٢٨ جولوكون كاشكر كذار نهيں موتاوہ اللَّه كابھی شكر كذار نہيں موسَلنَّا اس لِيِّ تهمارا فرض ہے کہ تم ان کا شکر ادا کرو- میں تو بے تعلق کی طرح ہوں میرے لئے جیسے وہ ہیں و یے ہی تم ہو- میراتم سب ہے ایک جیسار شتہ ہے لیکن حقیقت سے ہے کہ اب تمہارے ذریعہ جو کامیانی ہوگی اس میں 9 جھے ان کے ہول گے اور ایک حصہ تہمارا کیونکہ وہ ان تمام ابتدائی مشکلات کو حل کر چکے ہیں جو ابتداء میں ہوا کرتی ہیں۔ پس تمہارے لئے اب وہ مشکلات نہیں ہوں گی- انہوں نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں ان کوتم استعال میں لاؤاس لئے جس جگہ جاؤان کے کام کی قدر کروان کے لئے دعا کرواور اپنے لئے اور اس کام کے لئے بھی دعا کرو۔

اس کے بعد میں نصائح کو ختم کر تا ہوں۔ پہلے جو دؤد کو صدقہ کی رقوم دی جاتی تھیں اس میں علاوہ راستہ میں خیرات کرنے کے وہاں کے خیراتی امور کے لئے بھی رقم اس اس علاوہ راستہ میں خیرات کرنے کے وہاں کے خیراتی اس کے اب جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ تحو ژاہے اور صرف اس لئے اب جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ تحو ژاہے اور صرف اس لئے ہے کہ راستہ میں وفد کی طرف سے صدقہ کیا جائے (اس پر حضور ہے اپنے گھر کی طرف سے بھی بھی تھی تھی کی کھر نقدی پیش کی ۔ کھر صدقہ داستہ میں سے بھی داستہ میں

فقراء ومساكين وغيره بيس تشيم كرديا جائے -اس كے بعد حضور نے دعا فرمائی اور دعا كے بعد فرمایا خدا كرے اب آئندہ جو وفد جا كيں وہ مكانوں كوار تدادے بچانے كے لئے نہيں بلكہ ان كی تربيت كرتے كے لئے جائيں -

(الفضل ٣-جولائي ١٩٢٣ء)

اَعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيْمِ بِشِمِ اللّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّقَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ خداك فعل اور رحم كساتھ سد هُوَالنَّاصِرُ

# تبليغ ملكاناكے لئے روپیہ كی ضرورت

تمام احباب کو معلوم ہے کہ بندوستان میں ایک مسلمان کملانے والی قوم آرید لوگوں کا شکار موجودہ حالت ہو کراسلام کو خیریاد کہ رہی ہے۔ اس قوم کی اپنی حالت گو بہت گری ہوئی ہے اور موجودہ حالت میں وہ اسلام کے لئے باعث طاقت فابت نہیں ہو رہی۔ جبکہ سب ہے اہم سوال جو ہمارے سامنے ہو وہ یہ ہے کہ اگر ایک مثال بھی ار قداد کی ایک قائم ہوگئی کہ فوج در فوج لوگ اسلام سے فارج ہوجائیں تو اسلام کی شوکت کو ایسا مدمہ پنچ گا کہ اس کا از الد انسانی طاقت سے بالا ہوجائے گا اور آج جو کام لاکھوں سے ہوجائے گا اور آج جو کام لاکھوں سے ہو سکتا ہے پھر کرو ژوں روپیہ سے بھی ند ہوسکے گا۔ جس طرح آج ہے کی نہیں ہوسکا جو کام چند جیوں کے خرج سے ہو سکتا تھا اب ہزاروں روپوں کے خرج سے بھی نہیں ہوسکا۔

پس اس رو کو اپنی آنکھوں ہے و کیو کرخاموش وہی تھنجس رہ سکتا ہے جس کا دل اسلام کے ورد ہے بالکل خالی ہویا جو در د تو رکھتا ہو لیکن اس کو قوموں کے اتار چڑھاؤ کے علم اور قلوب کے لٹیرّ ات کے لوا زموں ہے بالکل واقنیت نہ ہواور یہ معینت کہلی معینت سے تم شیں ہے۔

اس وقت ہماری جماعت کے ۸۰ آدمی اس علاقہ بیس کام کررہے ہیں اور اللہ کے فقتل ہے۔ نمایت کامیاب کام کررہے ہیں۔ اور کوئی جماعت ہندوستان کی ایسی منبیں جو آدمیوں یا انتظام کے لماظ ہے ہماری جماعت کامقابلہ کرسکے بلکہ تمام دو سری جماعتیں متفقہ طور پر بھیٹیت مجموعی بھی۔ ہماری جماعت کے کام کامقابلہ نمیس کرسکیں۔ فَالْکِحُمْکُذِلْلُهُ عَلَيْ ذَلِكَ۔

لیکن احباب کو یاد ر کھنا چاہئے کہ ایسے وسیع پیانے پر کام بلا خرچ کے شیں ہوسکتا اور بڑا روں روپیہ ماہوارکے خرج سے تھا تنی بڑی جماعت کے کام کو منظم ر کھا جاسکتا ہے ورنہ پاوجود اس قدر آدمیوں کے کام کا اثر ہالکل کم ہوجائے اور نتیجہ بالکل مایوس کن ہو۔ پس احباب کو چاہئے کہ اس فنڈ کو مضبوط کرنے کی طرف خاص توجہ کریں اور ہرممکن قرمانی سے در لیٹی نہ کریں کہ ایسے کام کے مواقع کم ملاکرتے ہیں۔

ہمارے بہت ہے احباب اس د حوکے میں ہیں کہ جب کام کرنے والے وقف کنند گان ہیں جو اینے خرچ پر کام کررہے ہیں تو پھراس جگہ کیا خرچ ہونا ہو گا یہ خیال ناوا قفیت حال کا نتیجہ ہے۔ اصل بات سے ب کہ باوجود اس کے کہ اصل کام وقف کنندگان سے لیا جاتا ہے پر بھی ایک مناسب تعداد مستقل آدمیوں کی مرکزی دفتر کے چلانے اور حمرانی کے لئے رسمنی پڑتی ہے اور اسی طرح خاص مقامات کی ابھیت کے سبب وہاں مستقل طور پر آ دی رکھنے پڑتے ہیں وہ اس خرچ کے علاوہ ڈاک اور اشتمارات اور مدارس اور مساجد اور سفر خرج عملہ گرانی اور تقتیم کٹریج وغیرہ کے اخراجات اس قدر کثرت سے ہیں کہ انگلتان امریکہ اور جرمنی کے مشترکہ تبلیغی ا خراجات سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور چو نکہ عام چندہ سے پہلے ہی کام بہ مشکل چل سکتے ہیں اس خرچ کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیاجا سکتاجب تک اس کے لئے الگ چندونہ ہو-پس چاہئے کہ احباب اس خیال کو دل سے نکال دیں اور جولوگ صاحب تو فیق ہیں اور سویا سوے زیادہ چندہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں اس چندہ میں جلد شامل ہو کر خدا تعالیٰ سے ثواب حاصل کریں اور اسلام کی عزت کے قائم کرنے میں متد اور معاون ہو کر مجاہدین کے گروہ میں شامل ہوں کہ مجاہدوہی ہے جو ہراس ضرورت کے بورا کرنے کی کو شش کر تاہیے جواسلام کو پیش آئے۔ جھے افسوس سے کمنایڑ تاہے کہ بہت ہے لوگ جو اس چندہ پیں شامل ہو سکتے تتھے انھی تک شامل نہیں ہیں اور بہت ہے لوگ جو زیادہ دے سکتے تھے سو روپیپر دے کر خاموش ہو گئے ہیں۔ میں ابھی ان لوگوں کو موقع وینے کے لئے خاموش ہوں ورنہ ہزاروں دل غریب مخلصوں کے سینوں میں اس شوق سے دھڑک رہے ہیں کہ کب عام اجازت دی جائے اور ہم اپنی <sup>قلی</sup>ل متاع کو خدمت اسلام کے لئے نچھاؤ تر کردیں - اے عزیز دا کیسے شرم کی بات ہے کہ وہ لوگ جو طافت ر کھتے ہوں اس ا مربر کڑ ھیں کہ کیوں ہم ہے مانگا جاتا ہے اور وہ جو بہت ہی محدود ذرائع ر کھتے ہیں اس ا مربر تکلیف محسوس کریں کہ ہمیں قرمانی کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا۔ اب بھی سبقت کا موقع ہے آپ لوگوں ہے رعایت کر کے اور اس ثواب میں شریک کر کے پچھلے زنگوں کو دور لئے میں نے آپ کے بھائیوں کو روکاہے ۔ گمر مخلصوں کے ریلے کو زیادہ حد تک نہیں

روکا جاسکا-ان کا افلاص ہرایک روک کو اپنے آگے ہے اٹھا کر پھینک دیتا ہے لیں جلدی کروکہ یہ موقع ثواب کا ہاتھ ہے نہ نکل جائے- میں تو دیکھا ہوں کہ اب ہمی بعض غراء اس روک کو تو ثر کر آگے آگے ہیں لیمنی کئی ایسے لوگوں نے جو دس دس پندرہ پندرہ روپ کی آمہ والے تھے انہوں نے اپنا بعض مامان چ کرسوروپیہ چندہ دیا ہے تاکہ پیچے نہ رہیں کر حَمَّةُ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ کُونَةُ ہُمْ عِبَادُ لَا یُعْفُو قُهُمْ اَحَدُفْقِ عَمَٰ لِلْ صَالِح

خاکسار مرذامحودا حمد

حضرت خليفة المسيح كاخو شنودى نامه بنام مجابدين علاقه ارتداد

علاقہ ارتداد میں مجاہدانہ خدمات سمرانجام دینے کے بعد واپس آنے والوں کو جو خوشنودی نامہ حضرت خلیفتہ المسیح الثانی نے عطافرمایا اس کی نقل حسب دیل ہے۔

بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ ٱلكَرِيْمِ

کری (نام مجابد) السلام علیم ورتر الته در کائزاللہ تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ اپناوقف
کردہ وقت پورا کرکے تمپ والین آرہ ہیں۔ یہ موقع جو خدمت کا اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے
اس پر آپ جس قد رخوش ہوں تم ہے اور جس قد راللہ کا شکرا واکریں تھوڑا ہے۔ اس خت
قوم اور ایسے نامناسب حالات میں تبلغ کرنا کوئی آسان کام نمیں اور ان حالات میں جو مجھ آپ
نے کیا ہے وہ اپنے نامنگے کے کھاظ ہے بہت پڑا ہے۔ آپ لوگوں کے کام کی دشمن بھی تعریف کررہا
ہے اور سے جماعت کی ایک عظیم الشان فتھ ہے اور میری خوشی اور مسرت کاموجب اللہ تعالی آپ
کے اس کام کو قبول فرمائے۔ میں آپ لوگوں کے لئے دعاکر تا رہا ہوں اور انشاء اللہ دعاکر تا رہوں
گا۔

امیدہ آپلوگ اس کام کو بھی یاد رکھیں گے جوواپسی پر آپ کے ذمہ ہے اور جو ملکانہ کی

تبلیغ ہے کم نہیں یعنی اپنے ملنے والوں اور دوستوں میں اس کام کے لئے جوش پیدا کرتے رہنا کیونکہ اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں کہ ایک مخص کی محنت آبیاری کی کمی کے سبب سے برباد ہو جائے۔مومن کا انجام بخیر ہو تاہے اور اے اس کے لئے خود بھی کو شش کرنی پڑتی ہے۔ والسلاً) خاکسار مرزامحوداحد(ظیفة المسیحالثانی) خداتعالی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین-

قاديان دا رالامان پنجاب-۲۵-جون ۱۹۲۳ء (الفصل ١٠- جولا كي ١٩٢٣ء)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رُسُولِهِ الْكُرِيم

بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### مجابدين علاقدار تدادك ورود قاديان پر حضور كاخطاب

۲- بولائی کو مبلغین کاوہ وفد جو علاقہ ارتدادیں اپنا عرصہ ختم کر چکاہے ۹ ہبجے کے قریب قادیان پہنچا۔ قصبہ سے ہا ہر مدرسہ احمد میہ اور ہائی سکول کے طلباء معہ اساتذہ اور دیگر اصحاب بزی تعداد میں جمع تھے جنہوں نے اُھالاَّ وَسَھالاً کے بلند نعروں کے ساتھ وفد کا استقبال کیا۔ وفد آگے آگے اور ہاتی سب اصحاب ان کے پیچھے قصبہ میں داخل ہوئے۔ ارکان وفد سید ھے مسجد مبارک میں آئے اور وضو کرکے حضرت خلیفۃ المسے الثانی کے حضور پیش ہوئے۔ حضور نے ہر ایک سے مصافحہ کیا اس کے بعد آنے والے اصحاب نے دود ورکعت نماز اداکی۔

حضورنے اس موقع پرسورہ فاتحہ کی تلاوت کرکے حسب ذیل تقریر فرمائی:

وہ و فد جو اس وقت کے حالات کے ماتخت پہلا و فد تھا گو اس سے بھی پہلے بعض جماعتیں ملکوں کی طرف جا پہلے بعض جماعتیں ملکانوں کی طرف جا پہلی تھیں۔ یہ وفد اس لحاظ ہے پہلا تھا کہ جو پہلے و فد گیا تھا اس کے متعلق خیال تھی اور کما تھا کہ جو آج ہی جانا چاہے وہ روا گی گئی اور کہا تھا کہ جو آج ہی جانا چاہے وہ روا گی کے لئے تیار ہوجائے۔ اس وقت جس قدر آومیوں کی ضرورت محتی اس سے زیادہ نے آپ کو پیش کیا اور پیشخراس کے کہ اس دن کی شام ہوتی ان کو ہم نے کہاں ہے دوانہ کردیا۔

جانے والے لوگ جس نیت اور جس ارادہ ہے گئے اور جس رنگ بین انہوں نے خدا کے
دین کی خدمت کے لئے کام کیا اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے اور ای سے بیہ معالمہ تعلق
ر گھتا ہے - نہ تو ہم بیس ہے کسی کی طاقت ہے کہ ان کے اخلاص کا اندازہ لگائے اور نہ بیہ طاقت
ہے کہ اس کی قیمت اوا کر سکے کیو تکہ اخلاص کی قیمت سوائے اس کے جس سے اخلاص ہو پکھ
نہیں ہو سکتی - بیس نے ایک وفعہ رؤیا ہیں ویکھا حضرت میچ ایک نمایت سفید چہو ترے پر اس طرح ہاتھ
کھڑے ہیں کہ ایک ہاؤں اور کی سیڑھی پر ہے اور ایک مجلی پر اور آسمان کی طرف اس طرح ہاتھ

پھیلائے ہیں گویا کچھ مانگ رہے ہیں۔ اس وقت آسان ہے ایک شکل اتر فی شروع ہو تی ہے جو حورت کی شکل تھی اس کے لباس کے ایسے ایسے بجیب رنگ تھے جن میں ہے بعض دنیا میں بھی ورت کی شکل تھی اس کے لباس کے ایسے ایسے بجیب رنگ تھے جن میں ہے بعض دنیا میں بھی درکھتی حصرت مریم ہیں۔ جب وہ نیچ پنتی تواس نے حصرت میچ کے اور چیے ماں پچہ کے مربر پیا رہے ہاتھ رکھتی ہے۔ اور چیے ماں پچہ کے مربر پیا رہے ہاتھ رکھتی اس کی طرف جھک گئی اور حضرت میچ بھی اس کی طرف اس طرح جھک گئے جس طرح بچہ بیار اس کی طرف جھک گئے جس طرح بچہ بیار اس کی طرف جھک گئے جس طرح بچہ بیار لینے کے لئے ماں کی طرف جھک گئے جس طرح بچہ بیار لینے کے لئے ماں کی طرف جھک ہے۔ فقارہ ایسا لطیف اور قلب پر اثر کرنے والا تھا کہ میرے مارے جم کے رو کیں رو کیں ہیں اثر کر گیا۔ اور اس وقت یہ فقرہ میری زبان سے جاری ہوگیا۔ مارے جم کے رو کیں میں اس کی طرف جمت تی ہے۔ لینی محبت کی تجبت کی جست کی ہے۔ کہ جس سے عبرت کی جائے اس کے دل میں مجبت کیا جہ کے۔

ربی ہوں اس لئے ایک نصیحت تو میں ان لوگوں کو جو نمیں جاستے ہیہ کر تا ہوں کہ جانے والوں کے
دعائمیں کرتے رہیں دو سرے آنے والوں کی مثال دیکر سیر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں
نے دعائمیں کرتے رہیں دو سرے آنے والوں کی مثال دیکر سیر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں
نے بھتے ہوں کے کہ مثالیہ ہم سے کام کر سکیس یا نہ - اور خود ان میں سے بھی بعض کو یکی ڈنگ ہو گاہو
والیس آگے ہیں گرجب وہ گئے اس وقت سے اب بھتر خالت میں آئے ہیں - اس تین ماہ کے عرصہ
میں آگر وہ یہاں رچنے تو آج جو حالت ان کی ہے اس کی بجائے کیا ہو تی اس میں کوئی فرق نہ ہو آگر
آج جبکہ وہ والیس آئے ہیں - اس حالت سے ان کی حالت بھتر ہے کیو کئہ آگر نہ جاتے تو ان کی
حالت سے ہو تی کہ خدا کے وعدہ کو پورا کرنے کے ختھ ہوتے - عمراب ایسے ہیں کہ فیدائی ہو ۔ گئے
فرانی نیکھی ہے تو ان کی حالت میں ان کا کوئی ایسا نقسان نمیں ہوا جو نا قابل مثالی ہو ۔ مگر
فران نہ ہو تا - اور اگر گئے تو دنیا وی کھا تھے اور ان کی والس بھتے تو حاصل نہ ہو جاتے تو ان کی حالت میں پکھ

کے ماتحت کوئی کام کرنے میں۔

وحسے ہو سکتا تھا۔

ے بات وی ہ م رہے ہیں کہ جنوں نے اپنی تک اپنے آپ کو پیش نہیں کیااور مفلت ہے رہ گئے ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں کہ ان میں اور ان میں جو وہاں کام کرکے واپس آتے ہیں کیا فرق ہے -کیاوہ کنگال ہوگئے ہیں اور یہ مالدارین گئے ہیں نمیالیاں کی جائیداویں ہیں اور یہ مالدارین گئے ہیں نمیالیاں کی جائیداویں پردھالی ہیں آکیاوہ کمزوراور نحیف ہو گئے ہیں اور یہ طاتوراور زور آور بن گئے ہیں - کچھ بھی نہیں ہوا - دنیاوی کھاظے وہ مول کو خد دیا گافا کہ وہ وائد آخرت کااوران کی مثال وہ ہے کہ

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صغم نہ ادھرکے رہے نہ اوھرکے رہے اب میں ان کو خاطب کرتا ہوں جو واپس آئے ہیں اور ان کو بتاتا ہوں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے پچپلی کو تاہیاں معاف ہو جاتی ہیں-ان کاموں میں سے ایک جماد بھی ہے جو فخص خدا کی راہ میں جماد کے لئے لکتا ہے خدا تعالیٰ اس کے پچھلے قسور اور کو تاہیاں معاف کرویتا ہے کیونکہ وہ جب خدا کے لئے اپنا وطن اپنے عزیز اور اپنا آ رام چھوڑ دیتا ہے تو خد ا تعالی بھی اس کی پہلی خطاؤں کومعاف کر دیتا ہے۔اگر چہ ہمار اجماد وہ جماد نہیں جیسا کہ پہلوں نے کیاای وجہ ہے مجھے رقت آگئی تھی۔ ہماری مثال تواس پیہ کی سی جومٹی کا گھر بنا کر کہتا ہے به محل ب 'رى كمرين باندھ كركتاب كه ين فوجي ا ضربون 'چھوٹي مي سوئي پكوكر كتاب كه بيد تکوارہے ' میلے کیلے کیڑوں میں سٹول پر پیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہو گیا۔ ہماری مثال بھی ایی ہے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ بعض ہندو جو گوشت نہیں کھاتے وہ بوٹیوں کی شکل کی ر یاں بنا کر کھاتے اور انہیں بوٹیاں سمجھتے - مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ ہمیں وہ جہاد میسر نہیں جو پہلوں نے کیا گراہے ولوں کوخوش کرنے کے لئے چھوٹی باتوں کانام جماد رکھ لیاہے- لیکن اگر ہارے دلوں میں اس جماد کاشوق ہے جو پہلوں نے کیا 'اگر ہمارے دلوں میں اس بات کی تڑپ ہے کہ ہم دین کے لئے قرمانی کریں اور کسی فتم کی کمزوری نہ د کھائیں تو وہ فعد اجوان سامانوں کو مها کرنے والا ہے جن کے نہ ہونے کی وجہ ہے ہم وہ جماد نہیں کر سکتے اس نے چو نکہ ہمارے لئے وہ سامان میانمیں کئے اس لئے ہمیں اس ثواب سے محروم نہ رکھے گاجو جماد کاسامان ہونے کی

تو جهاد کے لفظ نے اپنی کو تاہ عملی اور اپنے دائرہ عمل کی تنگی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کردیا

جس سے میرا دل پکھل گیا مگر بمرطال بچہ ہمی تو بادشاہ بن کرخوش ہو ہی لیتا ہے جیلونام کی مشار کت
کی دجہ سے میرا دل پکھل گیا مگر بمرطال بچہ ہمی تو بادشاہ بن کرخوش ہو ہی لیتا ہے جیلونام کی مشار کت
کی دجہ سے ہی ہم بھی خوش ہولیں اور لہولگا کر شہید ول بیں ال جا کیں۔ پس اس کو بھی ہم جہاد کہ
سنت ہے کہ ان کے بچھلے گنا ہوں اور کو تا ہیوں کو معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے جب
میری خاطر سب پچھ چھو ڈویا تو میں بھی ان کے گنا ہوں کو چھو ڈا ہموں۔ آپ لوگ بھی چو نکہ جہاد
میری خاطر سب پچھ چھو ڈویا تو میں بھی ان کے گنا ہوں کو چھو ڈا ہموں۔ آپ لوگ بھی چو نکہ جہاد
تہماری بچھلی تمام کو تاہیوں اور سستیوں کو منادیا ہے اور جس طرح ش بھی تہمیں تہمیں بات کتا
تہماری بچھلی تمام کو تاہیوں اور سستیوں کو منادیا ہے ای طرح میں بھی تہمیں تہمارے ذمہ تھا
تہماری بچھلی تمام کو تاہیوں اور سستیوں کو منادیا ہے ای طرح میں بھی تمام سے بہت کہ بات کہتا
دہ مث گیا اور یالکل سفید کافذ ہو گیا اب تم اس کو ذرا ہی احتیاط اور کو شش سے بھیشہ کے لئے
صاف رکھ سکتے ہو۔ کسی ش بے جاخو دہندی ہوتی ہے "کسی بیلی دو سروں کا حق مارنے کی
مارنے کی عادت ہوتی ہے "کسی بیں بو جا تکبر ہوتا ہے "کسی بیلی دو سروں کا حق مارنے کی
بدعادت ہوتی ہے "کسی میں اور تیجا خواجات ہوتی ہیں ان سب بیجا باتوں کو خدا نے ایک ہی بجا
ہوادت ہوتی ہے "کسی بیں اور تیجا خواجات ہوتی ہیں ان سب بیجا باتوں کو خدا نے ایک ہی بجا
ہوادت ہوتی ہے "کسی میں اور تیجا خواجات ہوتی ہیں ان سب بیجا باتوں کو خدا نے ایک ہی بجا

دیکھوا آگر کوئی سوار گھو ڈوو ڈیس چیچے رہ جائے اور آگ کئل جانے والے سوار ٹھرجائیں و کیھوا آگر کوئی سوار گھر وائی سے چیچے رہ جائے ای طرح تمرارے لئے موقع ہے کہ تم روحانیت میں تیزی کے ساتھ بڑھ جاؤ۔ تم خدا کیلئے اپنے گھروں سے نگلے تنے خدائے تمہارے حساب کو جو اس کا تمہارے ذمہ تعاملاء یا اور تم الیسے اپنے گھروں سے نگلے تنے خدائے تمہارے حساب کو جو اس کا تمہارے ذمہ تعاملاء یا اور تم الیسے ہو گئے جیے کوئی انسان نما کر میل کیل سے صاف ہو کر نگل آئے۔ اس بات سے تم فائدہ اٹھاؤا دو آئندہ کے لئے احتیاط کرد کہ اب تم سب باقوں کی جائی ہیں۔ پس تمہارے لئے میری میں مختصری تھیجت ہے اور میں بب باقوں کی جائی ہے کہ سکا ہوں کہ مارے دل تمہارے ساتھ تھے جب تم وہاں رہے کہ مارے دل تمہارے ساتھ تھے جب تم وہاں رہے اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں جب تم رہے اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں جب تم رہے اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں جب تم رہے اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں جب تم رہے اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں جب تم رہے اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ تھیں۔ جب تم آئے ہماری دعائیں قواب سے محروم مذرکھ گاکونکہ تم اس لئے میں۔ جس سے اس لئے تھاں لئے خداسے امید ہے کہ ہمیں بھی قواب سے محروم مذرکھ گاکونکہ تم اس لئے میماں رہے ہم شریک تھے اس لئے خداسے امید ہے کہ ہمیں بھی قواب سے محروم مذرکھ گاکونکہ تم اس لئے میماں رہ بھی میں قواب سے محروم مذرکھ گاکونکہ تم اس لئے میماں رہ

کہ یماں رہ کروہاں جانے کی نسبت زیادہ خدا کے دین کی خدمت کر سکیں۔ تم نے اپنے عمل سے کام کیاجس کو جم لے اپنی فیت کے اسانی دعا کیں کام کیاجس کے جم الیابی دعا کیں اور انسان جس قد ربلند کرنے کی کو شش کر سکتے ہیں اتنا کیا لیکن جمارے لئے اصل خوشی کی جو بات ہے وہ بیہ ہے کہ اب خدانے تم سے نیا حساب شروع کر دیا ہے اس لئے اس نئی کا پی کوصاف رکھنے کی کوشش کرو تا کہ مرنے کے وقت تہماری حالت دیلی ہو۔ یہ یہ کہ اب خوش کرو تا کہ عرفے کے وقت تہماری حالت دیلی ہو۔ یہ ایک عرفی شاعرتے کما ہے۔

انت الذى ولدتك امك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص على عمل تكون اذابكو فى وقت موتك ضاحكا مسرورا مم

شاع کمتاہے کہ وہ ہے کہ جب پیدا ہوا تو تو رور ہاتھااور لوگ نو ٹی نے بنس رہے تھے۔ کہ ہمارے ہال بچہ پیدا ہوا ہو ہو ہمارے ہال بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب تم کو چاہئے کہ لوگوں ہے اس کا بدلہ لے اور مومن شریفانہ بدلہ لیتا ہے پس تو اس طرح بدلہ لے کہ ایسے عمل کر کہ جب مرنے گئے تو تو بنس رہا ہو کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرکے چلا ہوں اور لوگ رو رہے ہوں کہ ایسا نفع رساں انسان ہم سے جدا ہو رہاہے۔

پس تم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایسے ہی بن جاؤی بی ساری نصائح کی چڑھ اور تمام کامیایوں کاگر ہے۔ اب میں دعاکر تاہوں دو سرے احباب بھی کریں کہ خداتعالی ان کو آئندہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پوراکرنے کی توفق وے اور جن سے کو تاہیاں ہوئی ہیں ان کی کو تاہیاں معاف کرے اور جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جاسکے ان کی نیتوں کے مطابق ان سے سلوک کرے۔

(الفصل ٧-جولائي ١٩٢٣ء)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بشيم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

### مجابدين علاقه ارتدادس خطاب

( فرموده ۱۰-جولائی ۱۹۲۳ء بمقام مسجد مبارک قاریان)

پچپلا طریق یمی رہاہے کہ جو دوست ملکانا کے علاقہ میں تبلغ کے لئے جاتے رہے ہیں ان کو گاؤں سے باہر جاکروداع کیاجا تا رہاہے - آج بھی یمی ارادہ تھا کینن ظہری ٹماز کے بعد مجھے بخار کی تکلیف ہو گئ گو کو نین کھانے ہے اس وقت کچھ افاقہ ہے کیونکہ مجھے بہت تیز بخار ہو اکر تا ہے اور اب اتن تیزی نیس ہے لیکن احتیاطاً یمی مناسب سمجھاگیا کہ اس محجد میں ہی وعاکر کے جانے والوں کو رخصت کر دیا جائے -

اس پیس شبہ نہیں سنت طریق یی ہے کہ باہر جاکر رخصت کیاجائے۔ جمجھے رسول کریم اللفائین کے متعلق قواس وقت کوئی ایداوا قدیاد نہیں کہ رخصت کرنے کے لئے آپ باہر تشریف لے گئے ہوں گر خلفاء کے متعلق یاد ہے کہ دواع کرنے کے لئے باہر جاتے تنے اور کوئی جب نہیں کہ رسول کریم اللفائین کا بھی کوئی واقعہ معلوم ہوجائے۔ یہ ایک ضروری اور بابر کت ا مرہے مگریس سمجھتا ہوں آج باہر خانے ہے جو کی ہوگی دہ اس معجد کی برکت سے ہوری ہوجائے گئے دہ کہ حضرت مسلح موجود گااس معجد کے متعلق الهام ہے کہ جو کام اس میں کیاجائے گاوہ بابر کت ہوگا اس لئے باہر جاکر رخصت کرنا جو صحاب اور خلفاء کی سنت ہے اس پر آج عمل نشہ کرنے سے جو کسر رہ جائے گی۔ دور ہوجائے گی۔

یں نے وہاں کام کرنے والوں کے لئے کچھ ہدایات لکھی ہیں امید ہے کہ وہ آپ لوگوں کو مل گئی ہوں گی اور آپ ان پر عمل کریں گے۔ ہیں نے پچھلے و ند کو بتلایا تھا کہ بعض باتیں بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کے نتائج بہت برے نظتے ہیں اور بعض بڑی ہوتی ہیں اور ان کے نتائج بہت معمولی ہوتے ہیں محربہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے قوہیں تیاہ ہوجاتی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایک لفظ مندسے نظا ہوا ایک قوم کو ترتی کے کمال پر پہنچا دیتا

لفظ لکلا ہو املاکت کے گڑھے میں گرا دیتا کی نجات کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور ایک خیال اس کی تاہی کا باعث بن جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے شمرات بہت برے برے نکلتے ہیں-انسان سجھتاہے فلاں بات کا کیا متبحہ لکلے گایا سجھتاہے معمولی نتیحہ لکلے گا گرنہ اس کا نتیجہ معمولی ہو تاہے اور نہ وہ بے نتیجہ ہوتی ہے۔ پس نمی بات کے متعلق میر خیال نہ کرو کہ معمول ہے۔ میں نے بعض لوگوں کو جرت سے کہتے سناہے اور مجھے ان کی حیرت پر جیرت آتی تھی مگران کے علم اور عقل کو دیکھ کردور ہو جاتی تھی۔وہ حیرت ہے پوچھتے کہ ٹریننگ سکول میں کیا سکھلاتے ہیں؟ وہاں بچوں سے بعض خاص سلوک کرنے سکھائے جاتے ہیں طرز تعلیم بتائی جاتی ہے اس کے لئے بعض ایسی موٹی موٹی ہاتیں ہوتی ہیں کہ کوئی کہہ سکتاہے ان ہے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے مگروہ بہت مفید ہو تی ہیں اور ان سے بہت اعلیٰ نتائج نکلتے ہیں-ای طرح صحت کے متعلق ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی یا تیں اس کے لئے سخت نقصان ر سال ثابت ہو تی ہیں۔ مثلاً بنجابیوں کو اگر کماجائے گھرییں ہرجگہ نہیں تھو کناچاہیے تو وہ کہیں گے اس میں کیا حرج ہے اور پنجاب میں توایک مثل بھی ہے جولوگوں کی پہلی حالت کا خوب نقشہ تھینچتی ہے کہتے ہیں "برایا گھر تھکنے دا بھی ڈر" لینی دو مرے کے گھریں تھوکتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے گویا ان کے زویک مید بہت معمولی بات ہے حالا تک سائنس نے ثابت کردیا ہے کہ تھوکنا سخت خطرناک ہے اور اپنے گھریں بھی نہیں تھو کنا چاہئے۔ عمران کے خیال میں بیہ تھا کہ اپنے گھریں تو جتنا کوئی چاہے یا خانہ بھرے گردو مرے کے گھر نہیں تھو کناچاہے۔ کیو نکہ ممکن ہے اس نمایت معمولی ہی بات پر وہ ناراغل ہو جائے حالا نکبہ تھو کنانہایت خطرناک اور سخت مصریے - لاکھوں ایسے انسان ہوتے ہیں جن کومعلوم نہیں ہو تا کہ وہ مسلول ہیں اور نہ دو مروں کومعلوم ہو تاہے کہ ان کو سل ہے مگر ان میں کیڑے ہوتے ہیں جوان کی عمدہ صحت کی وجہ سے ان پر اپناا ٹر نہیں کر سکتے مگران کے جہم ے نگل کراوروں پر جوان جیسے مضبوط نہیں ہوتے حملہ کرسکتے ہیں۔ قادیان میں ہی ایسے وا قعات ہو چکے ہیں کہ ایک فخص کی ایک بیوی کو سل ہوئی وہ فوت ہوگئی۔ پھردو سری آئی اس کو بھی سل نہ تھی نہ اس کے خاندان میں کسی کو سِل تھی مگرخاو ند کے ہاں آکروہ مسلول ہو گئی اور مرگئی۔ پھر تيسري آئي اس كو بھي سل ہو گئي- ايسے لو گوں كو جرمز كيرير (GERMS CARRIER) كہتے ہيں ان كي ا پی صحت تو اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان پر جر مزا ثر نہیں کرسکتے گروہ تھوک کے ذریعہ دو مروں اب بدایک چھوٹی می بات ہے مگر نتائج ایسے خطرناک نظتے ہیں کہ لا کھوں جائیں اس سے ضائع ہوتی ہیں۔ پس بعض باتیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں مگر ان کے نتائج بہت بزے نظتے ہیں۔ بد ہرایات جو آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں اس خیال سے دی جاتی ہیں کہ سب کو پڑھوا ورید نہ دیکھو کہ ان میں سے چھوٹی کون می ہے اور بڑی کو ٹس بیر سب ضروری ہیں۔ اگر کوئی ضروری نہ ہوتی تو درج ہی نہ کی جاتی اور پہلے ہی چھوڑ دی جاتی۔ یہ وہی رکھی گئی ہیں جن پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے ورنہ کامیابی محال ہے۔

اس کے بعد میں دوستوں کو بید تھیجت کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی کا ڈرابید دعاہی ہے- ان بدایتوں میں بھی اس کاذکرہے۔ مگرمیں پھر کہتا ہوں کہ جارے پاس اس کے سوااور کچھ نہیں ہے ا در ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ لوگ کتے ہیں اگر ایک دشمن ہو تو اس کامقابلہ کیاجائے دو ہوں تو ان کاکیا جائے۔ دس میں کاکس طرح کیا جاسکتا ہے۔ مگر ہمارے ہزار دو ہزار آ دمی دمثمن نہیں بلکہ جتنی جماعتیں اور جینے فرتے ہیں اتنے ہی ہمارے دسٹن ہیں-اپنے بھی د مثمن ہیں اور پرائے بھی دشمن ہیں اور ہماری مثال الیم ہی ہے کہ ایک فوج جو دو سروں کی امداد کے لئے لڑائی سرجاتی ہے اس پر وہی لوگ حملہ شروع کردیتے ہیں جن کی مدد کے لئے گئی تھی۔اس وقت وہ مسلمان جن کی مدد کے لئے ہم علاقہ ارتدادیں گئے تھے وہ مجی ہم پر حملہ کررہے ہیں اور جن کامقابلہ در پیش ہے لینی آربیہ وہ بھی حملہ آور ہیں اور انہوں نے اس خیال سے کہ اگر احمد ی مبلّغ نہ آتے تو ہم بت جلدی اور بڑی آسانی ہے مکانوں کو مرتد کر لیتے انہوں نے آکر کیوں ہمارے راستہ میں ر کاوٹیں ڈالنی شروع کر دی ہیں دو سرے مقامات پر ہمارے آ دمیوں کو تکالیف پہنچانی شروع کر دی ہیں۔اور ایسے دفاتر سے جہاں آرپوں کا قبضہ وتقترف ہے معمولی معمولی باتوں پر احمد یوں کو نگال رہے ہیں۔ غرض ہارے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں اور اس وقت ہماری حالت احد کے مردوں جیسی ہے جن کے متعلق ایک محانی کہتے ہیں ہمارے یاس انتابھی کپڑانہ تھا کہ جس ہے ىم مردوں كو دُھانپ سكتے - اگر سرى طرف دُھانيخة توپاؤں نتكے ہوجاتے - اور اگرياؤں دُھانيخة تو سرنگاہوجاتا۔ سے جاری حالت ایسی ہی ہے اگر سرڈ ھانیتے ہیں تویاؤں ننگے ہوجاتے ہیں اور اگر یاؤں ڈھانیتے ہیں تو مرزنگا ہو جاتا ہے - ہماری کو ششوں میں بہت سے نقص صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ کافی سرمایہ نہیں ہے اور ہمارے پاس کافی سامان نہیں - دیکھینے والانؤ کام کا نقص کہتا ہے گر کام کرنے کا نتھی نہیں ملکہ سم مارہ کی کی کا نقص ہو تاہے۔مثلاً ہمارے افسر کی حیثیت ایک

ب ہے زمادہ نہیں ہو تی- جب یہ حالت ہو تو وہ ا فسر کس طرح ان ا فسروں کی طرح تجاویز سوچ سکتاہے جو خود کلرکوں کی گلرانی بھی نہیں کرتے اس کے لئے گلران سیرنٹنڈنٹ اور ہوتے ہیں ا فسربڑے بوے معاملات پر غور کر تا رہتا ہے ۔ پس ہارے لئے اس قدر مشکلات ہیں کہ اگر خد اتعالٰی کا فعنل اور اس کی نصرت شامل حال نہ ہو تؤ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں۔ ہم نے ہندوستان ہے باہر جو تبلیغی کام شروع کر رکھے ہیں وہاں اس قدر خرچ ہو رہاہے کہ ای کے لئے خاص چندے کرنے پڑتے ہیں۔ گراب ملکانہ تبلیغ کے اخراجات اتنے کئے جارہے ہیں کہ مب بیرونی تبلیغی کاموں سے زیادہ ہیں۔ سب نظار توں کا تین ہزار کے قریب ماہوار خرچ کا اندازہ ہے۔ مگراس ا کیلے کام کا نٹا خرچ ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ حیابات کی پڑی سختی ہے گلرانی کی جاتی ہے اور ملخ آ نریری ہیں-او هرجماعت کی بیر حالت ہے کہ اس پر چندہ کا انتابار ہے کہ ونیا میں اس کی د و سری کوئی مثال نہیں پائی جاتی- دو سرے لوگ بھی چندہ جمع کرتے ہیں تھرمستقل طور پر اتنا چندہ دیں جتنا ہاری جماعت مستقل طور پر دیتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں یائی جاتی ۔ محمر یاوجو واس کے ہاری جماعت جتنا چندہ دے رہی ہے وہ ہمارے کاموں کے لئے کافی نہیں اس کے لئے ہم جس قدر زور دے سکتے تھے دے چکے ہیں-اس سے زیادہ جماعت میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں-الی صورت میں اگر میدانسانی کام ہو تا توسوائے اس کے کہ جس طرح ایک چیز پر جب زیادہ ہو جھ ڈ الاجائے تووہ اپنی طاقت کی آخری مدیر پہنچ کر پیٹ جاتی اور کلڑے کلڑے ہوجاتی ہے میں ہمار ا حال ہو گر ہم سجھتے ہیں کہ بیہ ہمارا کام نہیں بلکہ خدا کا کام ہے۔ اور ہمارے نقصوں ہماری کمزوریوں اور ہماری بے سامانیوں کی وجہ ہے خراب نہیں ہو گا بلکہ جب میں بے سامانیاں اعلی آ خری مد کو پہنچ جائیں گی تو خدا تعالی کی خاص مدد اور نصرت نازل ہوگی کیونکہ خدا تعالیٰ جب د کمھے گا کہ ان کے پاس جو کچھ تھاانہوں نے دے دیا اور اب ان کے پاس کچھ نہیں تو میرا خزانہ جس میں تہمی کی نہیں آسکتی اس کوان کے لئے کیوں نہ کھول دوں-انہوں نے جب سب پچھ کھو کردین کی خدمت کی ہے تو میں سب کچھ رکھ کر کیوں نہ ان کی مدد کروں۔ پس میں وقت ہو تا ہے جب خداتعالی کی خاص مردنازل ہوتی ہے-ہماری جماعت کے متعلق بھٹے یہی ہو تارہاہے اور ہوتا رہے گاجب تک ہم خدا کی رضائے لئے کام کرتے رہیں گے۔ میری خلافت کے اس آٹھ نوسال کے عرصہ میں کیے کیسے خطرناک حملے پیغامیوں اور غیراحمدیوں نے گئے مگرجب یہ احساس بیدا نے لگا کہ اب بتاہ ہو جائیں گے ای وقت خدا تعالیٰ کی طرف ہے ایک نصرت نازل ہو ئی کہ یہ

معلوم ہونے لگادیشن کا تملہ کچے بھی نہ تھا۔ پس ہماری کامیابی کارستہ ایک ہی ہے اوروہ خدا تعالیٰ
کی مدواور نصرت ہے۔ مگرجب کہ میں نے ابھی بتایا ہے اس کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ
انسان اپنی انتمائی طاقت خرج کردے لیکن اگر ایسانہ کرے اور پھرخدا کی مد دمائی قوفد اتعالیٰ کی
غیرت اس کے ظاف بھڑتی ہے۔ وعائمیں ووقع کی ہوتی ہیں ایک وہ جس میں اپنا چڑاور اکسار
ہوتا ہے اور دو مرے وہ جس میں خدا کی رحمت کو جذب کرنا ہوتا ہے۔ قسم اول کی دعائیں تو
انسان ہروقت کرسکتا ہے کہ میرے رستہ میں کوئی روک نہ پیدا ہو جمعے کامیابی نصیب ہو۔ مگر
دو سری حتم ایک ہے کہ اس وقت کی جائے ہے بچہ نہ کچھ نہ رہے۔

دیکھواگر ایک شخص میہ کد کر کسی ہے مائے کہ میرے پاس پچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس سے مال نکل آئے تو اس سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور ای طرح جو شخص اپنی پوری قوت اور ساری طاقت صرف کئے بغیر قد اکی نصرت اور مدد کا طالب ہو تا ہے اس سے میں سلوک ہو تا ہے وہ خداکی نصرت حاصل کرنے کی بجائے اس کا غضب استے اور وار درکرایٹا ہے۔

حضرت خلیفہ اول فرمائے کہ ایک ہندوستانی عرب نے آرہا تھاراستہ میں اس نے ایک عرب

ے کہا چھے کھانے کو کچھ وہ محرجھ سے اجرکی امید نہ رکھو کیو نکہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں
ہے۔ میہ من کر عرب کا چڑہ متختر ہو گیا اور اٹھا اور اٹھ کر اپنے ترپو زوں کے کھیت میں گیا ترپو ز
تو ڑے اور دیکھے پھر تو ڑے اور دیکھے اور جو عمدہ نگلے وہ اس خمض کو کھلا تا جائے جب اس کا پیٹ
بھرگیا تو اس نے کہڑے اثر اور کہ کے اور جو عمدہ نگلے وہ اس خمض کو کھلا تا جائے جب اس کی وجہ پو تھی تو
عرب نے کہاجب تو نے آگر کہا میرے پاس پچھے نہیں ہے تو ہیں نے یہ کھیت جو میرے یوی پچوں کا
سمار اٹھا تیری خاطر پر باد کر دیا اور جو بہتر سے بہتر تربو ز تھاوہ تجھے کھلایا اب ہمارا اللہ ہی مافظ ہے۔
آگر تیرے پاس سے ایک پیسہ بھی کل آباتو ہیں تجھے قبل کر دیتا کہ ہیں نے مہمان تو ازی میں کر

توجو مخص اپنے پاس پچھ رکھ کرخدا تعالی ہے کہتا ہے کہ میرے پاس پچھ نہیں وہ غضب کا مستق ہو تاہے لیکن اگر کوئی خالیا ہتھ خدا تعالی ہے حضور جاتا ہے تو بھی خالی نہیں آئا۔اگر اس کی در خواست سنت اللہ کے خلاف نہ ہواور اگر کوئی بات خدا تعالی کی عظمت اور اس کے جلال کے خلاف نہیں تو ناممکن ہے کہ خالی ہاتھ واپس آئے۔اور ایسے ہخض اگر ایک سو نہیں ایک ہزار نہیں اگرا یک لاکھ بھی جائیں گے توا بی وعاقبول کراکر آئیں گے۔ پس تم دعاؤں پر زور دو مگر پیر بھی یا در کھو کہ دعائیں ای وقت قبول ہوتی ہیں جب اپنی طرف
ہورے زور اور طاقت ہے کام کیاجائے گئین اگر تم محنت نہیں کرتے یا سوچ سمجھ کر کام نہیں
کرتے تو تہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی - دعائیں جب قبول ہوتی ہیں جب کوئی اپنے کام کے
متعلق سوچے اور اپنی طرف ہے بوری بوری محنت کرے اس کے بعد جب پکھ نہ بنے تو خدا تعالیٰ
غیب ہے کام یا بی کے سامان پیدا کردیتا ہے اور عین اس وقت جب انسان ناکای کو دیکھتا ہے کام یا بی
کیادل اے سامنے ہے ارائے نظر آتے ہیں۔

یہ دونوں یا تیں کافی ہیں اگر تم ان پر عمل کروگے -اس کے بعد میں وہ شرا نطادُ ہرا دیتا ہوں جو اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں کے لئے رکھی گئی تھیں۔ پہلے کچھ ایسے لوگ چلے گئے جن کے پاس کافی خرچ نہ تھااو را نہیں دفترے ما نگنابڑا۔ پچھ ایسے لوگ حلے مجئے جنہوں نے وعدہ تو کیاتھا کہ ہرفتم کی تکالیف برداشت کریں گے مگر برداشت نہ کیں۔ پھرا ہے بھی گئے کہ جو ان کے پاس خود آگیااس کو تو پڑھادیا اور جو نہ آیا اس کی انہوں نے خبرنہ کی اور نہ اس کے پاس گئے حالا نکہ بیرصاف بات ہے کہ روحانی معالج اور جسمانی ڈاکٹر کی حالت میں بڑا فرق ہے۔جسمانی مریض تو خود ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور روحانی ڈاکٹر کو خود ان کے پاس جانااور ان کاعلاج کرنا ہو تاہے ۔ پھر بعض نے اپنے افسروں کی فرمانہرداری بورے طور پر نہیں کی حالا نکہ اقرار ہیہے کہ نوجی سیاہیوں کی طرح فرمانبرداری کریں گے۔اور جانتے ہو فوجی سیابی کیسی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جنگ میں ایک توپ خانہ نوج کے پیچھے ہو تا ہے جس کی ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ا ہے سابی پیچھے بھاگیں تو انہیں وہن بھون ڈالے ۔ میں نے ایک دوست سے جو جنگ پر گئے تھے یو چھاکیا اب بھی ہماد ری ظاہر کرنے کامو قع ہو تاہے-اس نے کہاد ہاں تو یمی خیال ہو تاہے کہ اگر ذرا پیچیے ہے تواینے توپ خانہ والے مار ڈالیں گے اس لئے اگر دسٹمن سے لڑتے ہوئے مرس مے تو پنش تو ہو جائے گی جس ہے ہال بچوں کا گذارہ چل سکے گااس لئے یہی بمترہے کہ دشمن کامقابلہ کرتے رہیں اور جو پچھے ہواہے برداشت کریں اس وقت دلیری یا بزدلی کاسوال ہی نہیں ہو تا-ان یا ہیوں کا مگلے دشمن سے فئ جاناتو آسان ہو تاہے مگر پچھلے توپ خانہ سے بچناناممکن-تواس سختی کے ساتھ وہاں کام لیاجا تاہے اور یہ لوگ بند رہ پند رہ نہیں ہیں روپے کے لئے کام کرتے ہیں-گرجو لوگ خدا کے لئے لگلے ہوں ان کو کس قد رمشکلات برداشت کرنی جاہئیں۔ جب کوئی سیاہی برہ پر کمڑا ہو تواس کو اتن بھی اجازت نہیں ہوتی کہ کسی چیزے نیک لگائے۔ چرکی کی وقت فاقے کرنے پڑتے ہیں-ابھی ایک جماز ڈوب گیاہے اس سے جولوگ بچے انہیں ہیں دن تک فاقہ سے رہنا پڑا- اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر فاقہ برداشت کرنے کی انسان میں طاقت ہے- اور جب مجبوری میں اتفاقہ کیا جاسکتا ہے تو خدا کے لئے کیوں نہیں کیا جاسکتا۔

پس تم لوگ الیی فرمانبردا ری ہے کام کروجیے فوجی سیابی کرتے ہیں بلکہ میں توبیہ کموں گا کہ الی فرمانبرداری دکھاؤ جیسی محابہ وکھاتے تھے کیونکہ فوجی سپاہی توپ خانے کے ڈرے کام کرتے ہیں گرمحابہ کو تو اس کاڈر نہیں ہو تا تھا-ایک دفعہ کاذ کرہے کہ ایک محالی جن کانام ضرار تھا جب و شمن کے مقابلہ میں نکلے تو بھامے بھاگے واپس آ گئے۔ جس کامقابلہ کرنے کے لئے نکلے تے اس نے ہیں مسلمان مار دیئے تھے۔ سمجھا گیا کہ اس کے ڈرے واپس بھاگ آئے ہیں لیکن جب پھر گئے اور واپس آنے کی وجہ یو چھی گئی تو کما میں بغیر زرہ کے لڑا کر تاہوں مگر آج زرہ پنی ہوئی ہے جب میں مقابلہ پر کیاتو مجھے اس قدر صدمہ ہوا کہ اگر اس حالت میں میں مارا کمپاتو سخت گرفت میں آؤں گا کہ آج کافرے ڈر کرمیں نے زرہ پین لیاس لئے میں دو ڑ تا ہوا گیااور اب ا تار کر آیا ہوں سے اور دشمن کو انہوں نے قتل کردیا۔ توسیای کی لڑائی صحابی کی لڑائی کے مقابلہ میں نسیں آعتی سیای لالج اور ڈر کے لئے لڑتا ہے لیکن محالی خدا کے لئے لڑتا ہے- تہماری ا طاعت صحابہ جیسی ہونی چاہئے اور ان کی اطاعت الیمی تھی کہ جو مخلص تھے وہ کسی حالت میں بھی نافرمانبرداري نبيس كرتے تھے-ايك دفعہ رسول كريم الكافيات نے معجد ميں لوگوں كو فرمايا بيٹھ جاؤ-عبداللہ بن مسعود گلی میں ہے گذر رہے تھے ان کے لئے بیہ حکم نہ تھالیکن جب ان کے کان میں مہ آوازیژی تو وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے چل کرمپیر میں آئے ہے ہم ایک مومن میں فرمانبروا ری ایک نهات ضروری امرے اور خصوصیت کے ساتھ اس جماعت کے لئے جو چھوٹی ہو ورنہ لا کھ میں سے ایک بھی ایسا جانس نہیں کہ وہ کامیاب ہو سکے - پس تم لوگ اینے افسروں کی کامل فرمانپرداری ہے کام کرو اور اس بات کو خوب یاد ر کھو۔ میاں غلام رسول صاحب ریڈر ا پٹاور جو یماں پڑھتے بھی رہے ہیں اس وجہ ہے سابق ہونے کے خیال ہے اس وفد کا میں نے ان کو امیر مقرر کیا ہے - رستہ میں جس طرح کہیں اور جو انتظام کریں سب کو اس کی پاپٹدی کرنی عاہے ٔ- اور وہاں پینچ کرا میروند چوو ہری فتح مجہ صاحب سیال ہیں ان کی اطاعت فرض ہے مجروہ جس کے سپرد کرمیں ان کی اطاعت ضروری ہے - اس کے بعد میں دعاکر تا ہوں کہ خدا تعالیٰ تم کو ووست جاچکے ہیں ان کو بھی کامیا لی کاسرا عطا فرمائے - (الفضل ۲-جولائی ۱۹۲۳ء)

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ ٱلكّرِيْم

بِشيم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### مجابدين علاقدار تدادس خطاب

(فرموده ۱۹۲۳- تتبر۱۹۲۳ء)

آج الله تعالیٰ کے فضل کے ماتحت حاری جماعت کا تیسرا و فدیعنی تیسرے وقت کاو فد علاقہ ار تداویس جارہاہے۔ کتے ہیں کہ تین کاعد د مکمل ہو تاہے اس لئے کہ وہ طاق بھی ہو تاہے اور پھر اپنے اندر اتحاد بھی رکھتا ہے- طاق ہونے کی دجہ سے خدا تعالی کی ذات سے اشتراک رکھتا ہے ای لئے رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی و ترہے اور و تر کو پیند کرتاہے کہ تین کا عدد دونول باتول کو جمع رکھتا ہے۔ تین وتر ہے اس لئے ایک سے مشابہ ہونے کی وجہ سے وحدانیت پر دلالت کر تاہے -اس میں دو بھی ہیں اور ایک بھی اس لئے اجتماع پر دلالت کر تاہے -کیا تعجب ہے کہ اس تین پر ہی خدا تعالیٰ اس جنگ کا خاتمہ کر دے اور چوتھے وقت میں اس صورت میں وفد نہ بھیجنا پڑے - بیہ فال کے طور پر کھا گیاہے ورنہ مومن بھی بیہ نہیں کمہ سکتا کہ جنگ ختم ہو جائے کیو نکہ مومن جب تک زندہ ہے 'جنگ چلی ہی جائے گی۔ پس ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو جائے اور کبھی بھی نہیں کمہ سکتے کہ جنگ ختم ہو مٹی کیونکہ مسلمان کے لئے جنگ کے ختم ہو جانے کے بیر معنی ہول مے کہ وہ ہتھیار ڈالٹاہے ورند اس کی جنگ مجھی ختم نہیں ہوسکتی۔ وجہ سے ہے کہ مسلم کی جنگ شیطان سے ہے اور جب تک دنیا ہے شیطان بھی رہے گا۔ چنانچہ آتا ہے۔ حاعلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُو ٓ اللَّهِ يَوْمِ الْقليكةِ عُلَم يس جب قیامت تک کافروں پر غلبہ رہے گاتو یہ معلوم ہوا قیامت تک کافر بھی رہیں گے۔اور جب کافر رہیں گے توشیطان بھی رہے گااس لئے اس سے جنگ بھی جاری رہے گی۔اس میں شک نہیں کہ مسیح موعود کے متعلق آیا ہے کہ وہ شیطان کو قتل کرے گا گراس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح موعود شیطان کا ذور تو ژ دے گا- عربی میں قتل کے معنے زور تو ژ دینے کے بھی ہیں مثلاً شراب کو قتل کر دینے کامیہ مطلب ہو تاہے کہ اس میں پانی ملاکراس کے زور کو کم کردیا۔ پس مسے موعود کے متعلق

جو آتا ہے کہ شیطان کو قتل کرے گا اس کا میہ مطلب ہے کہ عیسائیت کے ذور کو تو ڈرے گا
عیسائیت کی بنیاد کو اُکھیڑ دے گا۔ اس وقت عیسائی کمیں گے ہماری دنیادی ترقی عیسائیت کی
صداقت کا فہوت ہے چنانچے اس زمانہ میں کتے ہیں ایسی ذہر دست اور ہا حکومت قوم جو ساری دنیا
پر چھائی ہوئی ہے۔ مسیح موجود کا میہ کام ہوگا کہ اس کے ذور کو تو ڈرے گاور نہ کفر قیارت تک
رہے گا۔ پس ہم جگگ ہے نہیں ڈرتے اور نہ نا ممکنات کے لئے امیڈیس لگاتے ہیں کیو تکہ اس قسم
کی امید رکھنا کفر ہے اس لئے ہم میہ قوامید نہیں رکھتے کہ جنگ ختم ہوجائے بلکہ میہ امید رکھتے ہیں
کہ جنگ کی تو عیت بدل جانے اور تو عیت بدلتی رہتی ہے جس سے اس میں حصہ لینے والوں کی
ہمتیں برجھتی رہتی ہیں۔ دیکھو ایک قسم کما کھانا بھی انسان روز نہیں کھا سکنا کیو تکہ انسان اکتا جاتا
ہمتیں برحسی میں حکم کی جنگ بھی تو تک اکا دی ہے اس لئے خدا تعالیٰ اس کی تو عیت بدلتا رہتا
ہے۔ آج آگر اس قوم سے جنگ ہے تو تکل اور سے ۔ پس ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس جنگ
کی تو عیت کوبدل دے اور ہم اس طاقہ ہے قارغ ہو کر کی اور طلاقہ میں جائیں۔

و کھی ماہر کے جولوگ یہ خیال کرکے آتے ہیں کہ قادیان میں وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں

حفرت میح موعود کی محبت پائی ' آپ کے پاس رہے ' دین لئے قادیان میں آمیٹھے ان ہے ملیں اور تعارف پیدا کریں اور دو تین دن میں واقفیت پیدا کرکے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ نیت کرکے آتے ہیں کہ لوگوں سے وا تنیت پیدا کرنی ضروری اور فائدہ مندہے۔اگر میلڈ بھی ای طرح نیت ک میں جائیں آذا یک ہفتہ کے اندر اندروا تغیت کیادو تی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سخت غفلت۔ ا یک آدی جائے اسے ہوایات دے دی جائیں جنمیں وہ لکھ لے یا یاد کرلے محروہاں جاکران پر ے۔ اگر کوئی محض وہاں جاتا اور خاموثی ہے اپنا وقت گذار کر آجاتا ہے تو اس کے جانے کاکیافا کدہ۔پس سب سے ضروری بات بیہ کہ جو نصائح دی جائیں (امیدہ آپ لوگوں کو بھی ہدایات کی ایک ایک کانی دے دی گئی ہوگی) ان پر پورا پورا عمل کرو- ہرایک فخص میں بیہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ سکے کہ اے کیا کام کرناہے اور کس طرح کرناہے بیہ کام کرانے والوں کافرض ہے کہ اسے بتائیں کہ اس طرح کام کرناہے اور کام کرنے والے کاپیہ فرض ہے کہ جو پکھے بتایا جائے اے سمجھے اور اس کے مطابق کام کرے۔ پس سب سے بدی تھیجت ہی ہے کہ جو ہدایات تہمیں دی گئی میں ان پر عمل کرو-اس کے بعد میں جانے والوں کو اور دو سروں کو جو پیٹھے ہیں سے نفیحت کر تا ہوں کہ دین کامعالمہ ایسااہم معالمہ ہے کہ اس کے لئے مومن کی قتم کی قریانی ۔ سے بھی دریغ نہیں کر تا- دیکھو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھااور آج بھی خطبہ میں بیان کیا ب علاقد ارتداديل مكانول كاسوال نهيل بلكه اسلام كاسوال ب-جس قدر مرتد و ي بين ان سے زیادہ تعداد میں مسلمان عیسائی ہو کر گمراہ <del>ہو چک</del>ے میں مگراس پر اس قدر حیرت اور استجاب شیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ افراد عیمائی ہوئے ہیں اور یہ ایک قوم کی قوم مرتد ہو رہی ہے جس ے يَدُ مُحَلُّونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱفْوَاحًا ثُمَّ كَي بَجَاعً يَنْحُرُ مُثُونَ مِنْ دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاحًا كَانظاره ہے-اوراس طرح وہ رغب جس کے متعلق رسول کریم ﷺ نے فرمایا ۔ نُصِیْرُ تُبالرُ عُبُ کہ مجھے رعب سے مدودی گئی ہے اس کے مٹنے کاڈ رہے رسول کریم کے رعہ کے مذہب اور آپ کی امت کارعب ہے نہ بیر کہ آپ کی ذات کارعمہ ب ہو جا تا اور ذاتی رعب تو اور لوگوں کو بھی حاصل تھا کیا سکند ر کار عہ نہ فعااور کیااب انگریزوں کارعب نہیں ہے ۔ تورسول کریم ﷺ کے رعب سے مرادیہ تھی کہ ب دیا گیا جو آپ کی وفات کے بعد قائم رہے گاجو یمی ہے کہ آ.

سوائے آپ کی ذات کے اور کونساوجو دہے جو مرکیا ہواوراس کارعب قائم ہوسوائے رسول کریم ﷺ کے اور کسی کانہیں- آج بھی آپ کی تعلیم اور آپ کے نہ ہم سے ونیا ڈر رہی ہے۔ یورب اب بھی می کمتاہے کہ پین اسلام ازم یعنی اتحاد اسلام سے ڈرنا چاہئے ۔ تواسلام کارعب اب بھی قائم ہے اور یہ رسول کریم اللطابی کامیجزہ ہے جواسلام کی تائید میں دیا گیاہے - لیکن اب اگر تو مول کی قویس اسلام سے تکنی شروع موجائیں تو بید منهوم مو گاک مسلمانوں کی بداعمالی کی وجہ ہے رعب مثادیا گیا۔ پس ہماری طرف آوا زیلکانوں کی نہیں آ رہی بلکہ اسلام کی آواز آرہی ہے اور اسلام ہمیں بلا رہاہے کہ آؤ آگر میری حفاظت کرو- ہم نے یہ کام اس لئے نہیں شروع کیا کہ ملکا نا قوم کو پچانا ہے بلکہ اس لئے شروع کیا ہے کہ اسلام کو محفوظ کرتا ہے اس لئے کوئی ہیر نہ کھے کہ ملکانے حریص اور لا لچی ہیں اس لئے ان کی اصلاح مشکل ہے۔خواہ یہ لوگ کتنے ہی حریص اور لالچی ہوں مگران بُدوؤں سے قو زیادہ نہیں ہوسکتے جن کی اصلاح کے کئے رسول کریم ﷺ نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالااور جنہوں نے ایک دفعہ جب رسول کریم جگ ہے واپس آ رہے تھے آپ کے گلے میں کیڑاڈ ال کر کھیٹیااور کماہمیں مال کیوں نہیں دیتے۔ ہے تحریب نے کمی مبلغ ہے یہ نہیں ساکہ کمی ملانہ نے اس کے مجلے میں ری ڈال کراس لئے تھینجا ہو کہ رویبہ دو- پس اگر ان بدوؤں کے لئے رسول کریم ﷺ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال یجتے ہیں 'مسلمانوں کو خطرہ میں ڈال سکتے ہیں 'مسلمانوں کے اموال کو خطرہ میں ڈال سکتے ہیں توان مکانوں کے لئے کیوں ہم اپنی جانوں اور مالوں کو خطرہ میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ بدوخواہ کیسے ہی لالی تع گرچہ نکہ اسلام کے لئے اجماع اور مرکز بنانا ضرور تھااس لئے رسول کریم للطاق کئے جاہے کوئی اسلام کی ایک بات ہی سمجھے "مسلمان سمجھا جائے آگے وہ خود سب پچھ سیکھ جائے گانہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ لالجی اور بہت گرے ہوئے تتے اس لئے آپ نے ان کی املاح کے لئے کوشش ى نه فرمائى- آپ نے كوشش كى اور محض لا الله الله مُحمَّدُ دُّرَّسُولُ الله سجع يران كو واخل اسلام کرلیا۔ پس جو کچھ رسول کریم الفائی نے بکروؤں کے لئے قربان کیاوہ ہم نہیں کر رہے بلکہ اس سے بہت ہی کم کر رہے ہیں بچراس ہے بھی کو تاہی کرنائس قدر افسوس ناک ام ے - اس بات کو خوب اچھی طرح یا د ر کھو کہ رہ کسی قوم کاسوال نہیں نہ کسی قوم کی آوا زہے ملکہ اسلام کی آواز ہے اور اس کو من کر کس طرح کوئی مومن خاموش رہ سکتا ہے دیکھو ابھی ایو تان میں اٹلی والوں کے کچھ آدمی مارے گئے ہیں اس وجہ سے ساری اٹلی بیزنان کے خلاف کھڑی ہو گئی- اتحادیوں نے انہیں کما کہ انتا غصر نہ دکھاؤ ہم تصفیہ کردیں گے لیکن انہوں نے کہا اس میں چو نکہ ہماری ہتک کی گئی ہے اس لئے جب تک یو نان والے ہماری شرائط نہ مائیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے- اس میں شبہ نہیں کہ اٹلی والوں نے حدے زیادہ تیزی دکھائی ہے تحراس میں بھی شبہ نہیں کہ بیران کی زندگی کی علامت ہے اور انہوں نے یو نان سے حسب منشاء شرمیں منوالی

اسلامی سلطنت کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے۔ منتھم باللہ کے زمانہ کا ذکر ہے ایک مسلمان عورت کو ایک عید ایک مسلمان عورت کو ایک عید ایک ایک واقعہ ہے۔ منتھم باللہ ایک گو ڈے پر سوار ترم اربی عدد کو آرہا ہے۔ یہ بات ایک مسلمان نے سی اور جا کربادشاہ کو تنائی۔ اس وقت اگر چہ بادشاہت کو حزل تھا گربادشاہ کے ایک اکہ بیں اس محورت کو بچانے کے لئے جاؤں گا۔ آدمیوں کو چلنے کا تھم دے دیا اور کماسہ ابلی گھو ڈوں پر سوار ہوں۔ اس کے اپنے گھو ڈے کار نگ ابلتی تھو ڈوں پر سوار ہوں۔ اس کے اپنے گھو ڈے کار نگ ابلتی تھا اس کی طرف عیسائی نے اشارہ کیا تھا۔ بادشاہ نے کما ابلی گھو ڈوں پر بی سوار ہو کر وہاں جائیں تھا اس فقر اللیا۔ دیکھو ایک عورت کے لئے اور وہ کمی اس نے اس فقر بی اس فقر کر گیا اور وہ کمی اس فقر بی بی کی امت کملائی اور دنیا کی اصلاح کے لئے گھڑی ہوئی ہے وہ غیرت دکھائی تو کیا وہ قوم جو ایک نبی کی امت کملائی اور دنیا کی اصلاح کے لئے گھڑی ہوئی ہے وہ غیرت دکھائی تو کیا تھوں دنیا کی اصلاح کے لئے گھڑی ہوئی ہے وہ غیرت دکھائی تو کیا تھوں نہ کہائی اور دنیا کی اصلاح کے لئے گھڑی ہوئی ہے وہ ایک تو مرت کے لئے قورت نہ دکھائے گی ؟

ایک تا ذہ واقعہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے کہ ایک جگہ آریوں نے شدھی کاون مقرر کیا۔ اور دہاں تھی و غیرہ سامان مجنوا دیا۔ جن لوگوں نے مرتد ہوتا تھاان کے گھرانہ کی ایک عورت اس بات پر مصرتھی کہ میں مسلمان ہی وہوں گی۔ جب سامان آگیا قو مقررہ ون گھروا لے گھرائے کہ اس بات پر مصرتھی کہ میں مسلمان ہی وہوں گی۔ جب سامان آگیا قو مقررہ ون گھروا لے گھرائے کہ اگر میہ کوئی کتا ہے کہ وہ پھی کھا کر مرکئی اور کوئی کتا ہے کہ اس ان لوگوں نے مار کرمار دیا آگر وہ پھی کھا کر مرکئی ہوگا۔ آگر ہو کوئی کتا ہے کہ اس ان لوگوں نے مار کرمار دیا آگر وہ بھی کھا کر مرکئی ہوگا۔ بھی کھا کہ مرکز ہوگا۔ بھی کھا ہے تو گھواسلام میں خود کشی گئاہ ہے گھرائی کے لئے ہوان دی۔ اور اگر اے مار مار کرمار دیا گیا تو بھی ان بہت سے مسلمانوں سے بہتری رہی جو گھر میں پیشے رہے اور فقنہ ارتداد کے مقابلہ کے لئے نہ نظے۔ اس سے مسلمانوں سے بہتری رہی جو گھر میں پیشے رہے اور فقنہ ارتداد کے مقابلہ کے لئے جان دے رہی ہیں اور ان کا بچانا مارا فرض ہے کہ ملاقہ ملکانہ میں ایک روضیں ہیں جو اسلام کے لئے جان دے رہی ہیں اور ان کا بچانا مارا فرض ہے اگر ایکی ردح ایک بھی ہو۔ گراب تو کئی ٹابت ہو رہی ہیں تو مارا اور ان کا بچانا مارا فرض ہے اگر ایکی ردح ایک بھی ہو۔ گراب تو کئی خابت ہو رہی ہیں تو مارا اور ان کا بچانا مارا فرض ہے اگر ایک ردح ایک بھی ہو۔ گراب تو کئی خابت ہو رہی ہیں تو مارا اور ان کا بچانا مارا فرض ہے آگر ایک ردح ایک بھی ہو۔ گراب تو کئی خابت ہو رہی ہیں تو مارا اور ان کا بچانا مارا فرض ہے آگر ایک ردح اور کیا ہوں ہو

فرض ہے کہ ان کو بچائیں۔ پس دوستوں کو یہ بہت انچھی طرح سمجھ لینا چاہئے ۔ کہ یہ اسلام کاسوال ہے اس نظرے اس کام کو دیکھنا چاہئے۔ تاکہ اس کی اہمیت معلوم ہو۔ آگریہ بات سمجھ لی جائے تو میرا خیال ہے فتنہ ارتداد بہت جلد رک سکتاہے

اس کے بعد پھریں ان دوستوں کو جو جانے والے ہیں کہتا ہوں کہ چو نکہ بید اسلام کا سوال

ہوں ۔ آپ لئے اس کے لئے اس رنگ میں قدم ڈالیس جو ضروری ہے اور ہر شم کی کو تاہی سے

بیس ۔ کیونکہ ذرا سی کو تاہی بھی بہت خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے ۔ آپ لوگ ہدایات کو پڑھیں

ادر باربار پڑھیں اور خصوصیت سے دعاؤں پر زور دیں کیونکہ خدا تعالی دعا کرنے پر الیے الیے

مامان کا ممایل کے پیدا کردیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو تحق جس کے ماقع خدا کا

ہاتھ سب سے بڑا ہے اس لئے کوئی طاقت اس کے ماشنے کھڑی نہیں ہو سکتی جس کے ماتھ خدا کا

ہاتھ ہو ۔ چونکہ یہ اللہ تعالی کا کام ہے اس لئے دہ خود مدد کرے گااور غیب سے ایسے سامان کردے

گاجو وہم میں بھی نہیں شیخ نہیں آئے ۔ ویکھوا جمدیت کی اشاعت کے کیسے کیسے سامان خدا تعالی کر دہا ہے

نظر امیں پید لگا کہ وہاں جماعت ہے ۔ اب پت لگا ہے چین میں بھی احمدی ہماعت ہے اور آج ایک

خرصومت کے ذرکی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی ۔ کوئی مدرای اس جزیرہ میں گیا تھا

مگر صکومت کے ذرکی وجہ سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی ۔ کوئی مدرای اس جزیرہ میں گیا تھا

مسکہ نبوت کے متعلق جو اختلاف ہوا اس سے بھی۔ گیا ان لوگوں کو جو آدمی طاوہ پیغایی اختلاف

مسکہ نبوت کے متعلق جو اختلاف ہوا اس سے بھی۔ گیا ان لوگوں کو جو آدمی طاوہ پیغایی اختلاف

پس جب فدا تعالیٰ کی طاقتیں بخارا 'معر'عرب' ایر ان 'چین وغیرہ بیں احمدیت کی تائید بیل ظاہر مو رہی ہیں تو علاقہ ملکانہ میں کیوں نہ فاہر موں گی مگر ضرورت بیہ ہے کہ جانے والے کچی کو حش کریں اور وعاؤں میں گئے رہیں۔ لیکن یا تو وعاؤں میں کو تاہی کی جاتی ہے یا کچی کو حش نہیں کی جاتی اس لئے دیر ہو رہی ہے۔ یا پھر ممکن ہے کو حش بھی پوری کی جاتی ہو وعائیں بھی عاجزی اور انکساری ہے کی جاتی ہوں لیکن مشاء اٹی بیہ ہو کہ اس میدان میں ساری جماعت کے لوگوں کو لاکر ہوشیار کروے اس لئے نہ وعائیں سنتا ہو اور نہ کو حشوں کا تیجہ پیدا کر تا ہو۔اگر ایسا ہے تو بید اس کار تم ہے اور فضل ہے بسر مال ہمارا کام ہیہ ہے کہ دعائیں کریں۔ تم لوگوں کو چاہئے کہ دعائیں کرتے جاؤ اور اپنے افروں کی پوری اطاعت کرو اور بید نیت رکھ کرجاؤ کہ بید کام ہمارے زمانہ میں ختم ہو جائے۔ ان ہدایات پر جن کا ایک حصہ اصل اور ایک ضمیمہ ہے (النشل ۲۵۔ سمبر ۱۹۲۳ء) پورا کول کرو۔ آگرہ تک چوہدری حاکم علی صاحب کو امیر قافلہ مقرر کر تا ہوں وہاں جا کرچ ہدری فتح مجمد صاحب امیر ہوں گے۔ وہ جمال لگائیں وہاں کام کرو۔ اور جس کام پر لگایا جائے وہی کرواور جمال تک تمہماری طاقت میں ہو کرواس سے زیاوہ کے لئے خدا بھی نہیں پوچھے

> اس کے بعد دعاکر تاہوں کہ خدا تعالیٰ تمہار نے اپھے پر فتح دے۔ .

نَحْمَدُهُ وَتُصِلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِشرِم اللَّوالرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### ميدان ارتدادمين مبلغين كياشد ضرورت

(قرموده ۵- تومبر ۱۹۲۳ء)

۵- نومبر تیسری سه ماہی کے تیسرے وفد کے علاقہ ارتداد کو روانہ ہونے پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے گاؤں سے ہاہرا کیک کھیت میں حسب ذیل تقریر فرمائی

اس وفعد ملکانامیدان کی طرف آپ لوگ جو جارہ ہیں چو تھے وفد کے براول کے طور پر
ہیں۔ تیمرے وفد کے بعض لوگ جن کی مدتیں پوری ہوگئی ہیں یا ہونے والی ہیں آپ لوگ ان
کے قائم مقام بن کرجارہ ہیں اور اب گویا ہا ہ کے قریب اس کام کو شروع کئے ہوگئے ہیں جو
علاقہ ملکانامیں کیاجارہا ہے۔ پہلا وفد جب گیاتھا اس وقت کو خد اتعالی نے جھے بیہ بات بتادی تھی اور
بارہا میں نے اس کو بیان بھی کر دیا تھا لیکن باتی ہماعت میں اس کے متعلق اصاب پیدا نمیں ہوا تھا
کہ کب طلبم الشان طور پر ہمیں بید کو شش کرنی پڑے گی اور اس کے لئے کتی قریانیوں کی
ضرورت ہوگی۔ اس وقت بہت لوگ تے جو بھیتے تھے کہ پہلی سہ ماہی میں ہی ہمیں شخ عاصل
مورورت ہوگی۔ اس وقت بہت لوگ تے جو بھیتے تھے کہ پہلی سہ ماہی میں ہی ہمیں شخ عاصل
ہوجائے گی اور بعض تو ایسے جلد بازیتے کہ ان می کرتے ہوگئے ہیں طرابھی تک بید لوگ ارتداد
ہوجائے گی در اور وقت نہ تک کہ جمیں اسے دن کام کرتے ہوگئے ہیں طرابھی تک بید لوگ ارتداد
ہود والی نمیں ہوئے۔ گویا وہ بھیتے تھے کہ جائے تی ان کو مسلمان کرلیں گے اور اس میں پکھ
ہود ایس نمیں ہوئے۔ گویا وہ بھیتے تھے کہ جائے تی ان کو مسلمان کرلیں گے اور اس میں پکھ
اول تو یہ کہ یاتو ان کو بھی پہیدا ہوجا تا ہے کہ فلال نہ جب ہوئے جس دو التوں کے بغیر نمیں بر لیا ہوں۔
ایس لوگ بچیست قوم اس وقت تک واپس نمیں لوث سکتے جب تک ان کے لئے پورا زور نہ الے لوگ بچیشا ہوئے کو کو اور شہرائے کو وور نہ کرویا ہے۔

د وسرے اپنانم بب کوئی اس وقت چھو ڑتاہے جب حقوی وطہارت 'عفت اور خوف خدا اس کے دل سے بالکل مث جاتاہے اور طمع ولالچ حرص وجوا اس کے دل پر پورا پورا قبضہ کرلیتی

ج ہو کر در ندہ بن حا تا ہے ہیں اپ نکل جاتا ہے اور لایچ و حرص کے سامان اس کواپی طرف بلارہے ہوتے ہیں اور دو سری طرف وہ سامان بھی نہ ہوں تو وہ اس وقت تک واپس نہیں آسکتاجب تک یا تواس کی طرف سے بهتر لا کچ ں رطمع کے سامان اس کے لئے نہ مساکئے جائیں اور پانس کے اند رائیان نہ بیدا کردیا جائے۔ بسرحال ملکانے ضرور اپنے پہلے دین کو براسمجھ کرچھو ڑتے تتھے یا حرص اور لاچ کی وجہ ہے چھو ڑتے تھے دونوں صور توں میں ان کافور آلو ٹانا ممکن تھا اس لئے جن لوگوں نے ان کے فور آ لوشخ کی امیدیں لگائیں ان کی امیدیں جو تکہ طبی تقاضا کے خلاف تھیں اس لئے بوری نہ بو کس - پهلاوند جس وقت گیااس وقت مشکلات بی مشکلات تغیس - پھردو سراوفد روانه ہوااس وقت بھی مشکلات تھیں گوان لوگوں ہے کچھ کچھ تعلقات پیدا ہو گئے تھے اور وہ سجھنے لگ گئے تھے کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں جلے جائیں گے جس طرح اور مولوی آئے اور چکر لگا کرچلے جائے تھے اور میں بات ان کو مرتد کر رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہمیں کوئی دین نہیں سکھا تا اور دنیا ہارے پاس ہے نہیں اور ہندوؤل میں ملتی ہے تو ہم کیوں نہ ہندوؤں میں جاملیں-ہمارے مبلغول نے بتایا کہ کئی لوگ مرتد ہوئے مگرروتے روتے-ان سے بوجھاتو انہوں نے کمادین تو اسلام ہی سچاہے تکرہم کو کسی نے نہیں سکھایا اور دنیا ہمیں ہندوؤں میں ملتی ہے اس سے کیوں روکتے ہو میہ تو لے لینے دو۔ گویاوہ اپنے آپ کو مجبوری میں یائے تھے اس لئے کہ دین کاقوہمارے یاس کچھ ہے ہی نہیں اور جو چیز ملتی ہے اس ہے روکاجا تاہے۔ تکرجب ہمارے آد می گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ اور لوگوں کی طرح بیہ بو نئی بھاگ جانے والے نہیں ہیں بلکہ مستقل رہنے والے ہیں تو ان کو خوشبو آنے گل کہ بیالوگ ضرور دین سکھادیں گے-جب بیہ صورت پیدا ہوئی اور امید گل کہ وہ اسلام تبول کرلیں مے تو اس وقت مولوبوں کو فکریڑی کہ آربید ان لوگوں کو لے جاتے تو بھی ہارے ہاتھ ہے گئے تتے اب اگر احمدی لے جائیں گے تو بھی ہارے ہاتھ سے گئے اس لئے وہ ہاری مخالفت میں کھڑے ہو گئے -وہ دین کی خاطرتو اس علاقہ میں گئے نہیں تھے اگر دین کی خاطر جاتے توجب مكانے مارے ذريعد اسلام قبول كرنے كي ستے وہ كتے اگريد احمديوں ك ذريعد اسلام میں رہتے ہیں تو بھی رہیں-اور اگر ہمارے ذریعہ اسلام میں واپس آئے ہیں تو بھی آئیں-گرچو نکہ ان کے مد نظراملام نہ تھااس لئے وہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے وہ ویمد ہدیمہ لئے اور حاکر لوگوں کو کما کہ احمدی تو آربوں ہے بھی مد تر ہیں-ان کی ہاتیں شنے اور

بجائے تمہارا آرمیہ ہوجانا چھاہے۔ گوان لوگوںنے کہاکہ ہم توان میں کوئی بری بات نمیں دیکھتے اور نہ میں کوئی بری بات بتاتے ہیں مگر مولویوں نے کہاان سے بات کرنا بھی کفرہے اور میہ کفر بھی ایساہے کہ آرمیہ ہوجائے سے بدتر ہے اس لئے یاتو تم سب آرمیہ ہوجاؤیا اگر اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہو توان کواسے گاؤں سے نکال دو۔

اس طرح یہ دو مرافشہ ہمارے لئے پیدا ہوگیا۔ اس پر ہمیں ان لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ ہم مسلمان ہیں خدا تعالیٰ کوایک مانتے ہیں رسول کریم ﷺ کی رسالت کے قائل ہیں قرآن کریم کو مانتے ہیں۔

پس پہلے وفد نے اگر انکانوں کے دلوں سے بیہ شہمات مٹائے کہ ہم تہمیں چھو ڈکر نہیں چلے جائیں گے تو دو سرے وفد نے بید شکوک دور کئے کہ ہم تم لوگوں کو مسلمان بنانے آئے ہیں کافر بنانے نہیں آئے۔ پھر تیسراوفد جس وقت گیااس وقت موقع تھاکہ اس کی ضرب کا اثر پڑے اور نتیجہ لکے بینی وہ لوگ اسلام قبول کرلیس کیونکہ ایسے سامان خدا تعالی نے پیدا کردیے تھے۔

تیری سہ مائی کے دفد کے روانہ ہونے کے وقت میں نے جو تقریر کی تھی اس میں اس طرف اشارہ بھی کرویا تھا اور واضل میں کا مرف اشارہ بھی کرویا تھا اور واضل کے داروان کے داروان اشام سے کام کروگے تو تمہارے کے فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے چٹا تچے خدا اتفاقی نے میری بات پوری کردی اور اس وقت تک دو بزے گاؤں میں جن میں سے ایک اپنی شرافت کے کھاظ سے ایمیت رکھتا ہے اور دو سرا آٹا رقد یمہ کی وجہ سے ملائوں میں خاص رتبہ رکھتا ہے ان کا اکثر صد اسلام میں والیں آگیا ہے لیتی ایک گوٹا ہے دہاں آپ کہا تھی ایک بھی ایک بھی ایک کو اور ایک آپ کی ایک کو ایک کی بیدا ہوئے تھے۔ دبال ایک بہا ثری ہے جس کو مقد سس مجھاجا تا ہے اس کے پاس دور دور سے لوگ آتے اور بعض کے دبال ایک بہا ثری ہے جس کو مقد سس مجھاجا تا ہے اس کے پاس دور دور سے لوگ آتے اور بعض کے دو سرا گاؤں جس کے لوگ شراخت کے لئے اور فیمیدہ ہونے کے لحاظ سے عزت رکھتے ہیں۔ دو سرا گاؤں جس کے لوگ شراخت کے لئے اور فیمیدہ ہونے کے لحاظ سے عزت رکھتے ہیں۔ اسپار ہے - اس کا بھی بڑا حصہ اسلام کو قبول کرچکا ہے اور یہ اب عام رو چل گئی ہے - مگراس کے ساتھ بی دو قبیل میں بیا مصہ اسلام کو قبول کرچکا ہے اور یہ اب عام رو چل گئی ہے - مگراس کے ساتھ بی دو تین میں دور بائیس ہے بھی لوگ ہٹے شروع ہوگے ہیں جیساکہ میں نے بتایا ہے یہ کام جنگی طریق سے بھی اور بائیس ہے بھی لوگ ہیں شراخے دائے دور کہا کہ میں نے بتایا ہے یہ کام جنگی طریق سے بھی اور بائیس ہے بھی لوگ ہیں اور جس مرب ہے نے والوں کی سے بعد اور بائیس ہے بھی لوگ ہیں اور جس مرب جانے دی مربا ہے اور جس مرب جنگ میں اور بائیس ہے بھی لوگ ہیں اور جس مرب جنگے والوں کی

وجہ ہے اس کو نقصان پنچاہے اس طرح یمان ہمارے کے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کیو نکہ ان عال قوں کو جمال دو سرے مولوی کام کر رہے تھے انہوں نے چھو ڈیا شروع کر دیا ہے۔ بعض نے قو اپنے آدی کم کر دیے ہیں بعض بھا عتوں کے آدمیوں کاکام صرف کھانا چیایا بنی نداق کر کے وقت گذار دینا رہ گیا ہے بعض جماعتوں کے اوپر کے کام کرنے والے تھک کے ہیں اور وہ اپنا قدم بچھے ہیں اور وہ اپنا قدم بچھے ہیں۔ اس طرح ہمارا وایاں ہا ذو خالی ہو رہا ہے اور بایاں بھی گرہم بچھے ہیں فدا کے فضل ہے ور حقیقت ہمارے لئے یہ شکلات نہیں بلکہ کامیابی کے ذرائع ہیں کہو تہ جب اور لوگ تھک کے اس دو سرے لوگوں کا تھک کر آ جا ئیں گئے واسوقت ہمیں جو کامیابی ہوگی وہ اور بھی نمایاں ہوگی۔ بس دو سرے لوگوں کا تھک کر آ جا ئیں گئے گئے ہم اس جو کتی ہے تو یہ کہ جس قدر کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اس قدر نہ ہو سکتی ہو تھ ہے ہی جس قدر کام کرنے والوں کی ضرورت ہے اس قدر نہ سے سے اس کیں اور میں و گئے ہیں یہ لباکام ہوگیا ہے ہم کب تک اے کرتے رہیں گئے گمرا ور کھومومن کا ہے مال میں ہو تاکیو تکھ مومومن کا ہے والے ہم کی مورت نہیں۔ مومن کا آدام اس کی موت کے بعد بی ہے اور ای کانام مشتل ہے۔

مومن کی منزل مقصود مرنے کے بعد ہی ہے۔ پس جب بیر صورت ہے قو حود ہوچ لو کہ جو
شخص منزل مقصود پر چنچنے سے پہلے بیٹھ جاتا ہے وہ کب منزل تک پنچ سکتا ہے۔ مثلاً ایک فخص نے
بٹالہ جانا ہو محروہ وڈ الہ جاکر بیٹھ رہے تو ناکام ہی رہے گاہاں جو فخص وڈ الہ جانا چاہتا ہے وہ اگر وہاں
جاکر بیٹھ جاتا ہے قوہ منزل پر پنچ گیااو رہٹالہ جانے والاوڈ الہ پنچ کر نہیں کمہ سکتا کہ فلاں جو یمال
بینچ کر اپنے مقصد میں کامیاب سمجھا گیا تو بچھے کیوں نہ کامیاب سمجھا جائے کیو تکہ اس کی منزل
مقصود بٹالہ ہے نہ کہ وڈ الہ

ای طرح جب مومن کامتھدیہ ہے کہ خداتعالی بل جائے اوروہ اس طرح بل سکتا ہے کہ
انسان مرنے تک اس کے ملئے کے لئے کام کرتا جائے تو وہ فیض جو مرنے سے پہلے اس کام کو
پچھو ڈکر بیٹھ جاتا ہے وہ کس طرح خداتعالی کو بل سکتا ہے۔ پس یادر کھواور خوب یاور کھو کہ مومن
کے لئے نیے دنیا آرام کرنے کی مجگہ شمیں اس کے لئے آرام کی جگہ وہی ہے جب اس کی آنکھیں
بند ہوجاتی ہیں اور خداتعالی اسے بلالیتا ہے کہ آاور آکر میرے فیش کے بیٹچے آرام کر۔ جولوگ
اس کام کے متعلق ست ہوئے اور چیچے ہیٹ رہے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ بیان کے ایمان

کی کمزوری ہے۔ نو کر کما کرتے ہیں کہ کام ہی کرتا ہے جو کام ہو گاوہی کریں گے ہیں مومن کا حال ہو ناچاہےُ اگر خد اتعالیٰ ملکانوں میں ہی ہمیں فتح دیدے اور ان کو ہی ہمارے ذریعہ ہدایت ہو جائے تو ہمیں انہی لوگوں میں کام کرنے ہے کیاعذر ہو سکتا ہے-ان لوگوں کو ہدایت خواہ اب ہو خواہ ہماری نسلوں کے ذریعہ ہم نے کام ہی کرناہے اوروہ کرتے جانا چاہئے۔ جولوگ ست ہو گئے ہیں بیہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ یمی کام کا اصل وقت ہے کیونکہ بیہ خدا تعالیٰ کے ایک مامور کا زمانہ ہے ۔ کئی لوگ اپنے دل میں بیہ حسرت لے کر مرکئے کہ کاش ہم ر سول کریم ﷺ کے زمانہ میں ہوتے تو خد مات کرتے مگرخد اتعالیٰ نے ہماری حسرتوں کو نکالئے کاہمیں موقع عطا کردیا ہے اور ہم یہ نہیں کمہ سکتے کہ اگر ہم رسول کریم لاکا بچا کا زمانہ پاتے تو یہ یے کیونکہ ہمارے لئے حضرت مسیح موعو دیے رسول کریم لطافات کا زمانہ آکرو کھادیا-اب بھی ای طرح جماد کا زمانہ ہے جس طرح رسول کریم لافاق کے وقت تھا 'اب بھی ای طرح دشمنوں کامقابلہ در پیش ہے جس طرح اس وقت تھا' اب بھی اس قدر تکالیف موجود ہیں جس قدر اس وفت تھیں' آج بھی ایسے ہی خطرات ہیں جیسے اس زمانہ میں تھے' اب بھی جان کی اسی طرح قرمانی کی جاسکتی ہے جس طرح اس زمانہ میں کی جاتی تھی گئی علاقے ایسے ہیں کہ جماں تبلیغ کرنے والوں کو جان کے خطرے ہیں'اب بھی اس طرح مال خرچ کرنے کاوفت ہے جس طرح اس زمانہ میں تھااور ایسے ہی اعلیٰ مقاصد میں خرچ کر سکتے میں جیسے مقاصد کے لئے رسول کریم الطابی کے زمانہ میں خرج ہو تا تھا۔ لیں خداتعالی نے حارے لئے کامیابی کے دروازے کھول دیے ہیں اور حرتیں نکالنے کے سامان کردیئے ہیں اب بھی اگر کوئی سستی کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی

جودوست اس وقت جارہ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایساکام ہے جس کے مقابلہ کا اور کوئی کام نسیں ہے اور صرف مکانوں میں ہی تبلغ کے متعلق میں یہ نمیں کمہ رہا بلکہ جہاں بھی کوئی اس کام کے لئے جاتا ہے وہ ایسای ہے۔ اگر کوئی امریکہ جاتا ہے جہاں کے لوگ تعلیم یا فتہ اور علم والے ہیں تو اس کا درجہ اس میلٹ ہے ہوا نمیں جو جائل اور ہے علم لوگوں میں جاکر تبلغ کرتا ہے۔ خدا تعلق کے نزدیک اس میلٹ کا درجہ جو بادشاہوں کو تبلغ کرتے کے لئے جاتا ہے اس میلٹ کے درجہ سے مساوی ہے جو غریبوں اور فقیروں کو تبلغ کے لئے لکتا ہے کیو نکہ تبلغ میں بیان کرنے کا دام ہے اور چائل کے ماشنے بھی کیاجاتا ہے اور عالم کے سامنے بھی۔ بادشاہ کے سامنے بھی۔ بادشاہ کے سامنے

﴾ ہمی اور گدا کے سامنے بھی تو میری مراو ہر جگہ کی تبلیغ ہے ہے تکرعلاقہ ملکانہ میں الیں تبلیغ ہے جو جَنَّكَى تبلیغ ہے اور ربیابر کت زمانہ ہے اس ہے آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہئے۔ آپ لوگ دعائیں کرتے جائیں اور بہت دعائیں کریں ہیہ فتوحات کاوقت ہے۔اس وقت جس طمرح بعض آسانیاں بھی ہیں ای طرح بعض مشکلات بھی ہیں۔ آسانیاں توبیہ ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں نے جو کام کیاہے اس کی وجہ سے فتوحات کے دروا زہ میں بائسانی داخل ہوسکتے ہیں - اور مشکل بیہ ہے کہ تمہاری ذرای سستی اور کو تاہی ہے سارا کام خراب ہو سکتاہے۔ پس کو تمہارا کام تو آسان ہے گرذمہ دا ری بردھی ہوئی ہے تم آسانی ہے پہلے مبلّغوں کی محنتوں کے پھل کھاسکتے ہو مگرذ را می غفلت ہے سب کئے کرائے کو تیاہ بھی کر سکتے ہو۔ تم خدا کے حضور عاجزی اور زاری کرتے ہوئے جاؤ اور بت دعائیں کرو کہ خدا تعالیٰ تم کواس کام کااہل ثابت کرے اور اپنی برکات ہے مستفیض کرے-باتی ان ہدایات پر پورا پورا عمل کروجو مطبوعہ تم کو دی گئی ہیں۔ مجھے پیہ معلوم کرکے بہت افسوس ہوا کیا ایک مخص کئی ماہ ایک گاؤں میں رہتا ہے تمرجب انسپکڑ جاکر گاؤں کے آدمیوں کے نام اور حالات بوچھتا ہے تو وہ بتا نہیں سکتا۔ میرے نزدیک جو مبلغ کسی گاؤں میں رہتا ہے وہ اگر وہاں کے ا یک آدی ہے بھی وا تفیت پیدا کرنے میں نستی کرتا ہے اور چلا آتا ہے تووہ ناکام ہے اس کاکام سب سے اور ایک ایک فرد سے وا تفیت پیدا کرناہے ۔ سوڈیڑھ سو کے قریب آ دمیوں سے زیادہ ہے زیادہ جار دن کے اندر اندر وا تفیت پیدا کی جاسکتی ہے۔ آپ لوگ اس بات کو اپنا فرض سمجھیں اور جہاں مقرر کئے جائیں وہاں کے تمام لوگوں سے جلد جلد وا قفیت پیدا کریں۔ پھرالیسے ر نگ میں ان کو تبلیغ کریں کہ جس سے اخلاص اور محبت ملیکے۔ ست انسان دو سرے کو بھی ست کر دیتا ہے اور چست دو سرے میں بھی چتی پیدا کرلیتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اخلاص ہو'جو ش ہو' تۇپ بواور پھر تبليغ كاا ثرنه بو-كہتے ہیں

افرده دل افرده كنند انجمنے را

اور یہ یالکل صحیح بات ہے اگر رونی صورت والا کمی مجلس میں آجائے تو دو سروں کو بھی شمکین ہناوے گا اور اگر خوش طبیع انسان شمکین مجمع میں آجائے تو ان کو بھی خوش کردے گا-ای طرح جو انسان اخلاص سے کام کرنے والا ہووہ دو سرول کو اپنی طرف متوجہ کرلیتاہے - پس آگروہ لوگ ایمان سے خالی بھی ہوگئے ہیں تو بھی اگر تم پورے جوش اور اخلاص سے کام کروے گوال کے دلوں میں گری پیدا ہوجائے گی- پس آپ لوگ اخلاص سے کام کریں اور اپنے افسرول کی

اطاعت کریں۔ کام میں کامیابی ای وقت ہو سکتی ہے جب پوری پوری اطاعت کی جائے ممکن ہے وہ افسرجو تم پر مقرر ہو علم میں تجربہ میں کم ہو۔ مگرا نظام میں یہ نہیں دیکھاجا تا بکلہ اس میں اطاعت ضرور ری سمجھی جاتی ہے۔ پس اپنے افسرول کی اطاعت کرودعائیں کرواو را خلاص سے کام کرو۔ چو نکہ سورج ڈوب گیاہے اس لئتے اس پر ختم کرکے دعاکر تاہوں کہ خدا تعالی آپ کے ساتھ ہو۔ (الفضل ۱۳۱۳ نو مبر ۱۹۲۳)

ا- الحامع لا حكام القران للقرطبي الحزء الاول صغيد ١٥٥ مطبوع بيروت لبنان ١٩٥٨ء

۴- يونس : ١١

٣- تذكره صفحه ٥٠-ايديش جهارم

٣- مستدرك للحاكم جلداصفيه ٣٣٢ مطبوعه بيروت ١٩٤٨ء

۵- اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين للزبيدى المجزء الرابع صغم هسم- ٣٣٠

۲- در مثین فارسی صفحه ۱۰۷

-4

۸- تذکره صفحه ۵۰-ایدیش جهارم

9- براجن احديد حصه پنجم صفحه ۱۳۲۱-روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحه ۳۱۲

· الكهف: ٨٨ اا-الكهف: ٨٥ ١١-الكهف: ٨١ سا-الكهف: ٨٥

١٦- الكهف: ٨٥ ١٥- الكهف: ٨٨ ١١- الكهف: ٨٨

4- الكهف: ٨٩ ما-الكهف: ٨٩ الكهف: •٩١٩٠

٠٠- برابين احمد بيد حصه پنجم صفحه ٣٣٢ روحاني خزائن جلدا ٢ صفحه ١٢٢ (مفهوماً)

٢١- الكهف: ٣٣ ١١- الكهف: ٣٣ ١١- الكهف: ٩٥

rr- الكهف: 41 مع-الكهف: 22 الكهف: 24

۲۷- الكهف: ۹۸ ما-الشعراء: ۳

٢٩- ابن ماجه كتاب الحهاد باب من حبسه العذر عن الحهاد

٣٠- الفاتحة : ٢

ا٣- تذكره صفحه ١٣٨٠-ايديش چارم

۳۲- تذكره صغه ۷۲۳-ایدیشن چهارم

-17

۳۳- بنی اسرائیل: ۱۸

٣٥٠ مستدر كاللحاكم جلداصغه ٢٣٧مطبوعه بيروت ١٩٤٨ء

المستعدر وعصف سم جورا في ۲۱۱ بود بيروت ۱۹۲۸

٣٦- اتحاف السادة المتقين بشرح احياء علوم الدين للزبيدي المجزء الرابع صحح ٣٣٠

۳۷- نیوش سر آئزک (Newton Sir Isic (۱۷۲۲-۱۹۳۲) Newton Sir Isic انگریز ماہر طبیعات ویا شاہد اس نے دوشتی کا جدید اس کے کلیوں کی بھی روشتی کا حدید سید میں ایکار کیا۔

(The New Encyclopaedia Britannica, (Micropaedia vol. VII, P.305) تروين كي

٣٨- مسنداحمدين حنيل علاسمقه٣٨

ابن ماجه كتاب الحهاد باب من حبسه العذر عن الحهاد

١٣٠ - الاحزاب : ٢٨٠

ام- بخارى كتاب المناقب باب مناقب عثمان

77

٣٣- بخارى كتاب المغازى بأب من قتل المسلمين يوم احدمنهم ... الخ

-66

٣٥- الاصابة في تمييز الصحابة مؤلفة ابن حجر طد ٢ صفح ٣٠١ الطبعة الاولى ١٣٢٨هـ

المم بخاري كتاب الدعوات باب لله تعالى مائة اسم غير واحد

٣٠- أل عمران: ٥٦ ٢٨ ١١٠ النصر: ٣

٩٩- بخاري كتاب الصلوة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً

٥٠ بخاري كتاب الادب باب التبسم والضحك